كيام الله كاادب كرتين ....؟

آدابِ البي اور البح تقاضون بيتيل ثنا ندار خطبات كامجري



www.KitaboSunnat.com





ففيلاق عبالمنان راح



# معدث النبريري

تاب دسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می است کا سب سے شامنے مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام اليكشرانك تب...عام قارى كےمطالع كيلي ہيں۔
- جِجُلِیمْرِ الجَّقِیْقُ لِیْمُنْ الْرَحْیْ کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتى مقاصد كيليّان كتب كو دُاؤن لورُ (Download) كرني كا جازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے کہ کے دیا تھا درقانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات مشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

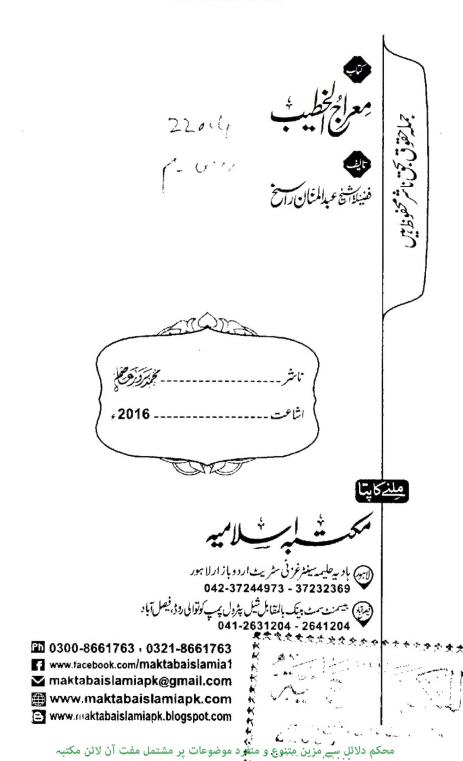

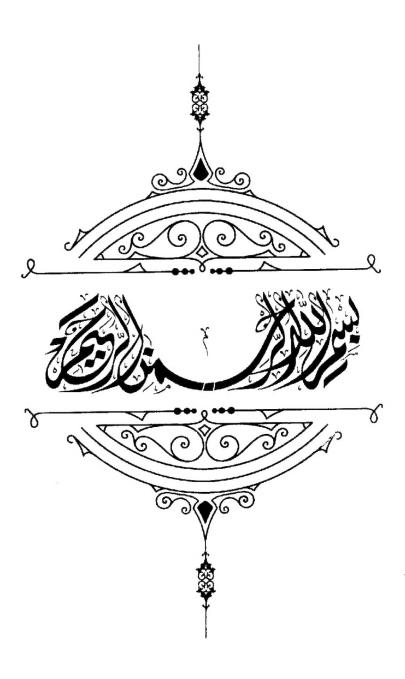

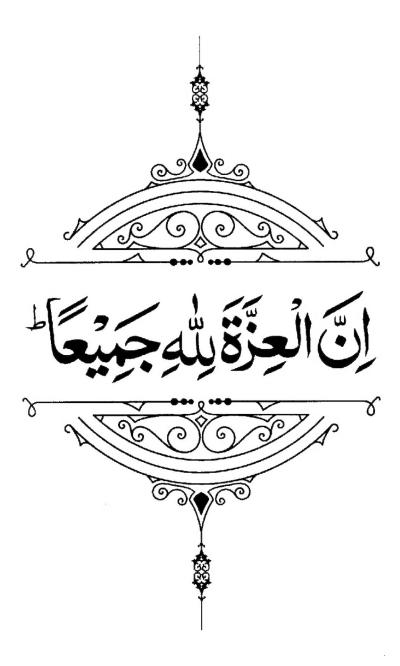

# مشرو فهرست ه

| 0   |
|-----|
| 0   |
|     |
|     |
|     |
| 0   |
|     |
| 0   |
|     |
| 0   |
|     |
|     |
| (3) |
| 0   |
|     |

|                                                                      | آداب      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| دين مدارس اورسکولز و کالجز کا کر دار                                 | 0         |
| طلباءی روحانی تربیت کے لیے راہ نما کتب                               |           |
| قراب الهي م                                                          |           |
| الله كوقاركے لائق                                                    | ()        |
| و آدابِ اللي كا يبلا تقاضا الله الله الله الله الله الله الله ا      |           |
| عقيده توحيد كاقرار                                                   |           |
| توحيدكيا ہے؟                                                         |           |
| توحيد كي اقسام                                                       |           |
| شرک کرنے والے بےادب کا انجام                                         |           |
| قبرون کا پخته بنانا                                                  |           |
| غیراللہ سے مدد مانگنا ۔۔۔۔۔۔                                         |           |
| غیراللہ کے نام پرجانور ذبح کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |           |
| کڑے دھا گے اور منکے                                                  | <b>63</b> |
| توحيد كے معاملے ميں غيرت                                             |           |
| حرمت رسول مَا لِمُعْلِقَةُم كيليِّ                                   |           |
| ا كيلے اللہ كے نام كواونجا كرنے كيليے                                | 0         |

| اللي اللي الله الله الله الله الله الله                    | آداب |
|------------------------------------------------------------|------|
| تض اولیائے کرام کے القابات پرایک نظر                       |      |
| ىقىدەتو چىدكى سچائى كااظهار                                |      |
| يمان افروز توحيدي آيات واذ كار                             |      |
| معرفی آدابِ اللی کا دوسرا تقاضا ﷺ                          |      |
| لله کی پیچان                                               | 1 69 |
| جمالي پېچان<br>جمالي پېچان                                 |      |
| عرفت کی اہمیت                                              | · 💝  |
| عرفت ِاللِّي ميں انداز اپنااپنا                            | · 💝  |
| عرفت ِاللِّي كالشِّيح ذريعه                                |      |
| ور وفكرا در معرفت معرفت وروفكرا در معرفت                   |      |
| أيات ِمعرفت                                                | 7 🛞  |
| رشئے کا خالق                                               | 7    |
| رشے کامالک                                                 | 7    |
| رشئے پرقابض                                                |      |
| ر چيز کاراز ق                                              |      |
| عرفت ِ الٰہی کے تفصیلی شہ پارے                             |      |
| ب کوسلائے ،خودنہ سوئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |      |

| آداب اللي ١٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| الماع  |   |
| وه سب کو پوچھے مگراہے کوئی نہ پوچھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 😵 لاحول ولاقوة الا بالله اورمعرفت ِ اللهي كِ نكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز ہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| جت کے پودے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| لاحول ولاقوة الابالله كامفهوم لاحول ولاقوة الابالله كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 😵 معرفت ِ اللهي كے نتائج اور فوائد وثمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| عارف بالله کی مجلس کے فوائد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| فرمان هرم بن حيان بينية المستحد المستح |   |
| فرمان امام ابن جوزی میشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| معرفت وٹھنڈک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| فرمان ابن يعقوب فيروزآبادي مينية مستسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| فرمان يحيل بن معاذ بيشيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| شخ علی بن عثمان جحویری کا فر مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| امام ابن قیم کیشنه کا فرمان ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

| X      | 9                 | ×>>>>                                                                                                                                                                                                                            | آداب       |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1     | 27                | مشر آدابِ الهي كاتيسرا تقاضا                                                                                                                                                                                                     |            |
| [1     | 29                | سب سے زیادہ محبّت اپنے اللہ سے کی جائے                                                                                                                                                                                           | 0          |
| -      | 30                | سیج محت کی بہجیان                                                                                                                                                                                                                |            |
| (      | 33<br>132         | رسول الله مَنْ عَلِيْنَا فِي كَيْ إِيكَ بِيارِي دِعا                                                                                                                                                                             |            |
| (      | 131               | ا بیان کی مٹھاس                                                                                                                                                                                                                  |            |
| (      | 135               | الله تعالى كى ملاقات كو پسند كرنے والا                                                                                                                                                                                           |            |
| (      | 137               | آخرت میں دیدار الی کی سعادت                                                                                                                                                                                                      |            |
|        | 140               | الله تعالی ہے محبت کیسے کی جاتی ہے؟                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b> |
|        | 141               | الله تعالیٰ کی محبّت پانے والے خوش نصیب                                                                                                                                                                                          |            |
|        | 142               | ایمان والے                                                                                                                                                                                                                       |            |
| (      | 142               | تقویٰ والے                                                                                                                                                                                                                       | <b>()</b>  |
| (      | 143               | سنت رسوں عام میں جہاد کرنے والے                                                                                                                                                                                                  | <b>63</b>  |
| )<br>1 | 143               | اللدی راه ین بهاور به والے استنسانی بهاور کے والے اللہ کا راه ین بہاور کے والے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا<br>اللہ کا ہر وباطن کو یا ک صاف رکھنے والے سنسانی کی دارے کا معالی کا معالی کا معالی کا معالی کا معالی کا معالی ک |            |
| )      | 144<br>487<br>145 | عاروبا بوپات طاف رہے والے<br>انصاف کرنے والے                                                                                                                                                                                     |            |
| )<br>[ | 145               | الله تعالیٰ پر توکل کرنے والے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                         |            |
| ſ      | 146               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| (      | 146               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 1      | 147               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|        | 148               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|        | 44.04             |                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| 10 >>->->->                                                               | آداب       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| معقرى آداب إلى كاچوتھا تقاضا ج                                            |            |
| مكمل اطاعت ·····                                                          | (1)        |
| امام شافعی بیشد کے خوبصورت اشعار ************************************     |            |
| آج کل کے لوگ                                                              | 8          |
| ظلم کی انتها                                                              | <b>(3)</b> |
| صرف جزوى اطاعت كافئ نهيس                                                  |            |
| نافرمانی والی نذر سندر سندر سندر سندر سندر سندر سندر سند                  | (3)        |
| رسول الله مَا لَا يَعْلَيْكُمُ كَا حِذْ بِهِ اطاعت                        | <b>(3)</b> |
| آپ مَنْ عَلَيْظِ مِنْ الطاعت بھرى دعائيں                                  |            |
| حق تقامة كي تفسير                                                         | 0          |
| اصل عبادت نافر مانی کا حجیوز نا                                           | <b>(3)</b> |
| صحابه کرام الفخ المنظ اورجذبه اطاعت                                       |            |
| سيّد نامعاذ بن جبل رُثالثُهُ: كا جذبه اطاعت                               |            |
| اے عناق!اللّٰہ نے زنا کوحرام کردیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0          |
| نافرمان حددرجه مراه ہے۔                                                   |            |
| نا فرمانی کے چار اسباب                                                    |            |
| اللّٰد كا نافر مان جانور ہے بھی بدتر                                      |            |
| خوبصورت اشعار مستعار                                                      | (3)        |
| . Long.                                                                   |            |

#### آداب البي البي

# مرور آدابِ الهي كايانجوال تقاضا

| _462b     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dr.No                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 173       | الله کے فیصلوں پر راضی رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| 470       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 173       | ا ہم تمہیدی گزارشات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALX ME                                   |
| 475       | 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                                      |
| 175       | رضا کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| -16-31-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 175       | ثمّراستقاموا كآفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| ARCHA.    | / <b>.</b> • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| 177       | ا نبیاءورسل مِنتِلاً اور د نیا کے مصائب ************ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| -46.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . eFC.99e                                |
| 179       | حضرت نوح عَالِيْلاً اوررضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -M.N.                                    |
| 182       | ادب بوسف علينا كي أيك جهلك مستحمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -9134-                                   |
| 183       | عابل کی جہالت ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| - TR. AT  | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|           | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.00                                    |
| 184       | رسول مَنْ تَعْرِينَا عَمْ اوررضا ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$3                                      |
| 44        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -64.76                                   |
| 185       | لوگوں میںسب ہے زیادہ مالدار کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| - TOO     | و ون من حب سے ریادہ مالد ارون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No.                                      |
| -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.3                                     |
| 186       | ا يک شاندارانمول وظيفه **************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| - Meridia | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 4.00      | ساع دافان المناه |                                          |
| 189       | سيّدناغمر خلَّفْظُ كا فرمان **************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1855                                   |
| 190       | نیک ولی کا فرمان ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| ***       | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***                                      |
| -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 100 May                                |
| 191       | ا کثر لوگوں کی زندگی دوطرح   • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| 46.87     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 192       | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| [192      | صوفی محمد با قر رئینهٔ اوررضا *******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 75                                     |
| -600      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .0"40                                    |
| 193       | خلاصة رضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | £ 2                                      |
| ***       | ישט שבה נשט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - A. W.                                  |

|   | کثرت سے یا در کھنے کا حکم اور یہی کامیابی                       |            |
|---|-----------------------------------------------------------------|------------|
| ( | كثرت ذكر سے اعلانِ بخشش مسلم                                    | (3)        |
| { | امام ابن الصلاح بُشِيدٌ كاعظيم مكته                             | <b>(3)</b> |
| ( | كثرت ذكر كي مقدار                                               |            |
| ( | قلبی و دوای ذکر کا مطلب                                         |            |
| 1 | قلبِ جارى كى حقيقت                                              | <b>(3)</b> |
| - | رسول اللهُ مَنْ لَيْمَا لِيَنْ أَلِيمُ اور كثرتِ ذكر مست        |            |
|   | سيّده عا كشه خافجا كي گوابي                                     |            |
|   | موت کے عالم میں ای کی یاد                                       |            |
|   | اپنے بیارے کو کیا کہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |            |
|   | آقا! مجھے خاص بات بتلائمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            |
|   | ذكر اللى سب سے ارفع                                             |            |
|   |                                                                 |            |

ذكركرنے والےسب سے آگے

سب سے بہترین ذکر

🚱 جسمانی اعضا کاذکر -----

| ⟨√ 13 | آداب الٰبی ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212   | 🧖 مروجه ذکراور صحابه کرام 🕬 کار دیمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 213   | 🧱 مجلول جانے والے بےادب لوگوں کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 214   | 🥸 خوبصورت اردو اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 215   | مر آدابِ اللي كاساتوال تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 217   | 🧳 رغبت وخثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 218   | 🧳 رغبت کامعنی ومفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 218   | 💝 سيّد ناموي علينا اور رغبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 219   | 🗱 سيّدنازكر ياغليُّهااوررغبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 221   | ناممکن کام ممکن کیسے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 222   | و المرابع المحمد منافقة أوررغبت المرابع المراب |
| 222   | 🚷 دا می کے لیے نکتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 223   | قيام الليل مين رغبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 225   | و آپ علیقالیتلام کی رغبت، وا قعات ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 226   | پوخشیت والی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 228   | بر ها بے میں رغبت جوان رہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 232   | من صحابه کرام پرتانهٔ اور رغبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 233   | على من المرام المنظمة اور قيام الليل مين رغبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| √ 14                                                                                                            | آداب      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| سيّد ناصد يق رَّلْشَيْدُ اور رغبت                                                                               |           |
| سيّده عا نَشْه رَنْ عَنْ اور رغبت                                                                               | 0         |
| سيّد ناعمر خالفيّهٔ اور رغبت سيّد ناعمر خالفيّهٔ اور رغبت                                                       |           |
| قرب شهادت اوررغبت                                                                                               | . me take |
| امّ المومنين سيّده زينب ظهّنا كي رغبت مستسمة                                                                    | 414       |
| المام سعيد بن مسيب برياضة اور رغبت                                                                              | 400       |
| مام بشر بن حسن مجينة اور رغبت                                                                                   | -4/34-    |
| مام محمد بن منكد رئيسة اوررغبت<br>معند<br>يه چيني سكون كاحل                                                     |           |
| بے چینی سکون کاهل                                                                                               |           |
| به اب من ميدند اورر مبت<br>رب والے اور رغبت                                                                     | .900      |
| غبت وشوق كا مطلب                                                                                                | 424       |
| شيت كامعني ومفهوم                                                                                               |           |
| مام سعيد بن مسيب بخالفه كافر مان                                                                                | , 🛞       |
| أَبِ عَلِينًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ |           |
| ر آن اورخشیت                                                                                                    |           |
| كامياب مومن كون؟                                                                                                |           |
| كيا الجهى خشوع كاونت نتيراآيا؟                                                                                  |           |

| معرفت الهي سے خثیت آتی ہے۔                                                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| قرآن کا بہترین قاری کون؟                                                                                      |            |
| احاديث مباركهاورخثيت                                                                                          | (3)        |
| خثیت سے خالی دعا                                                                                              |            |
| خشوع كاندر بهنا                                                                                               |            |
| خثیت سے نگلنے والے آنبو                                                                                       |            |
| سب سے زیادہ پیندیدہ قطرہ                                                                                      | <b>(3)</b> |
| قیامت کے دن عذاب سے نجات                                                                                      |            |
| عرش كاسابيه                                                                                                   |            |
| آگ ہے بچاؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |            |
| آگنبیں چھوئے گی                                                                                               | (*)        |
| رسول الله مَنْ عُلِينَا عُلِمُ اور خشيت                                                                       | 0          |
| آیات ِسورهٔ ما کده اورسورهٔ ابراجیم کی تلاوت                                                                  | <b>(3)</b> |
| آئىسى بہد پرتیں                                                                                               | (3)        |
| ہنڈیا کی طرح آواز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |            |
| أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ السَّالِيَا اللَّهُ وَرَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |            |
| خثيت باعث نجات                                                                                                | <b>(3)</b> |
| صحابه رقبة في اورخشيت                                                                                         |            |

| آواب اللي ١٦٥ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سيّد ناصديق ولفنهُ اور خشيت مستدناصديق ولفنهُ اور خشيت                                                   |
| حضرت عباد بن بشر طالفنا اورخشیت مستسسست عباد بن بشر طالفنا اورخشیت                                       |
| سيّدنازين العابدين بينية اورخشيت مسيّدنازين العابدين بينية                                               |
| عضرت امام البوصنيفه بياتية اورخشيت ·········· (270)                                                      |
| رغبت وخشیت کی اہمیت سیست                                                                                 |
| رغبت وخشیت کا خلاصه مستند است                                                                            |
| خوبصورت اشعار مسيحات                                                                                     |
| مرش آدابِ اللي كاآتھواں تقاضا ج                                                                          |
| بركمال كي نسبت اى كي طرف ميركمال كي نسبت اى كي طرف                                                       |
| ت تمهیدی گزارشات تمهیدی گزارشات ت                                                                        |
| الله تعالى كأعظيم حوصله                                                                                  |
| وون الله اوراولياءالله کی وضاحت                                                                          |
| سيدنالوسف علينا كاكهنا مجھ پدالله كارحم ہے                                                               |
| عبيرنا يوسف عَلِيْلِا اورنسبت كمال مستدنا يوسف عَلِيْلِا اورنسبت كمال مستدنا يوسف عَلِيْلِا اورنسبت كمال |
| سيدنا يوسف علينا في كاعقيده توحيد الله كافضل ہے                                                          |
| تيدنا يوسف علينا كاكهنا مجھ پدالله كااحسان                                                               |
| تختة مصراورنسبت كمال مستسم                                                                               |
| عيدناسليمان اليَيلا اورنسبت كمال                                                                         |

| X 17 X>>⊢<>->○        | \$ <del>\</del> \$\                | ب البي                          | آداسه |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 287                   | <u> </u>                           | سكا <i>لر</i> ز كو <sup>ن</sup> |       |
| الله                  | •                                  | كا ئنات                         | 0     |
| 290                   | ل ر بي                             | بذامن فض                        |       |
| 291                   | <u> </u>                           | ظلم کی انن                      |       |
| 291                   | مِنْتِكَامُّ اورنسبتِ الى الله ··· | سيّدنامر؟                       | 0     |
| 293                   | نكاتنكات                           | دوانمول                         |       |
| 293                   | ن عَلَيْنِهٔ اورنسبت بكمال         | ذ والقرنير                      |       |
| الله کی طرف کرتے (297 | ومتافية يقليقهم هرنعمت كى نسبت     | رسول الله                       |       |
| 298                   | ، بعدآ پ علیظ البتلام کی دعا       | برنماز <u>ک</u>                 |       |
| 298                   | کی ایک دعا                         | صبح وشام                        | 63    |
| 299                   | ت هرعطا کی نسبت                    | سوتے وفتہ                       |       |
| 300                   | زوقت                               | لباس <u>پہنت</u>                |       |
| 301                   | ره کود کھے کر                      | مصيبت                           | (i)   |
| تاريخ ساز بول (303    | كردار برآب عليقا فياا              | بديمي خالفخنا _                 |       |
| غريف                  | م کلمہ پڑھنے پراللہ کی             | يېودى ئ                         |       |
| 305                   | ططرزعملط                           | امت كاغل                        | (3)   |
| 307                   | الثن كانسبت كمال                   | سيدنا عمررط                     | (3)   |
| 308                   | بالاسلام                           | اعز ناالله                      |       |
| 44.53                 |                                    |                                 |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آداب                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| سيّده عا نشه ولينها كامثالي كردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    |
| قارون کی بربادیقارون کی بربادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| جن كوييادب بجهضة يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b>           |
| كاتب كى كير المستحدد |                      |
| ېميشه يا در کھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    |
| آ تھویں ادب کے ذریعے ہمارااصل پیغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63                   |
| ايك حقيقت اوراس كا تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| مشرى آداب البي كانوال تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| دعامين تواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(</b> )           |
| دعامين تواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                    |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    |
| دعا كي ايميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| دعا كي ابميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>             |
| دعا كي انهميت عن خوبيال عن الله كي تين خوبيال كي كي تين خوبيال كي تين خوبيال كي تين خوبيال كي تين خوبيال كي كي كي كي كي ك | <b>◎</b><br><b>◎</b> |
| دعا كي انهميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ♦ ♦ ♦ ♦              |
| عاكى ابميت - الله كي تين خوبيال الله كي تين خوبيال الله كي تين خوبيال الله كي تين خوبيال الله كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |

| <b>★ 19 ★ → ← / </b> | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                   | ب- اللي         | آداس                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 330                  |                                                           | دوا ہم نکات     | ()                                     |
| 331                  | عَلِينًا اورادب                                           | سيدناموسي       |                                        |
| 332                  | ت                                                         | يانج اجم نكا    |                                        |
| 334                  | کے لیےانمول نسخہ                                          | فرافئ رزق ـ     | 0                                      |
| 334                  | عَلِيْلِهِ}اورادب                                         | سيدناابوب       | <b>(3)</b>                             |
| 336                  |                                                           | مجرب وظيفه      |                                        |
| 336                  | يَنِهُ اورادب                                             | سيدناعيسك       | (3)                                    |
| 339                  | مِنْ لِنَامُ اورادبِ دعا<br>عَلِيْنَا مُوَامُ اورادبِ دعا | امام الانبياء   | 0                                      |
| 340                  | .وعامين ادب                                               | مقام بدراور     | ************************************** |
| 341                  |                                                           | دوسری وعا       | 0                                      |
| 342                  |                                                           | تيسري دعا       |                                        |
| 342                  |                                                           | چوهمی دعا       |                                        |
| 342                  | ,,                                                        | يانچوس دعا      |                                        |
| 343                  | پندى نعمت مانگنا ·····                                    | الله تعالیٰ ـــ |                                        |
| 343                  | روح                                                       | دعا كافلسفهور   |                                        |
| <b>4</b> 0           | دابِ الٰہی کا دسواں تقاضا                                 |                 |                                        |
| 349                  | وحيا كااحساس                                              | همه وقت شرم     | (3)                                    |
| 349                  |                                                           | بـ اوب كار      |                                        |

|                                                              | آداب البي  |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| _ كا ادب                                                     | اسلاف      |
| ی سے 10 واقعات                                               |            |
| ن كثير مشاللة كي تفسير                                       | וירוו 🛞    |
| لحادلها ورحديد كي دوآيات كامفهوم                             | 614 B      |
| كي تفسير                                                     | معكم       |
| 358                                                          | 🥸 رقيبا که |
| شِطيبهاورذات الدكاهمه وقت احساس (359)                        | 😭 احادی    |
| صيت كرين!                                                    | و آتا!و    |
| والو!الله ہے كماحقہ حيا كرو                                  | ايان 🛞     |
| پومکر النفیزاورا حساس                                        | 🕸 سيّدناا  |
| ىبداللەرئىن كوچروا ہے كاجوابكاجواب                           | 🛞 سيدناء   |
| سے شرمانے والے کی بہادری                                     | اب 🚷       |
| کے مارے گردن نہیں اٹھتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ﴿ رُا-     |
| جوان! توكيا كرر ہا ہے                                        | 🥵 اےنو     |
| باپ موجود ہوں تو                                             | اگرمال     |
| ہے بڑی جہالت                                                 | ٠ 🌼        |
| ن قيم نييانية كا فرمان                                       | וויןו 🍪    |
| م، نے ادب کا انجام ······                                    | بثر 🍪      |

| × 21 >>+ | ~~~(         | )&—3~ <b>«</b>              |                              | ب البي   | آداسه |
|----------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------|-------|
|          |              | جعلی ا د ب                  |                              |          |       |
| 376      |              | ······                      | ، يېي ادب نبير               | صرف      | 0     |
| 376      |              |                             | يا بے او بی کے               |          | (3)   |
| 376      |              | <sub>و</sub> موسیقی کی حرمت | مجيدا ورآلات                 | قرآن     |       |
| 378      |              |                             | بجانے شیطا فر                |          | 0     |
| 379      |              | ءغافل کردیتاہے              |                              |          | (3)   |
| 380      | ے ۔۔۔۔۔۔     | بت احادیث نبویه             | بجانے کی اہمیہ               | گانے     |       |
| 383      |              | و گستاخی                    | یا کی ہےاد بی                | الثدتعال |       |
| 385      |              | ئ سے خالی                   | <i>یکردے ایمان</i>           |          | 0     |
| 386      |              |                             | لہی کی انتہا ۔۔۔             | تو بين ا | (3)   |
| 387      |              |                             | م کی تو ہیں                  |          |       |
| 387      |              | *****                       | 7مت                          | قوالی کی |       |
| 388      |              |                             | نرید کلمات کا م <sup>ج</sup> |          | 0     |
| 389      | <del>-</del> | مے پریشان کردیا۔            | والول نے <u>مج</u>           | بد بخت ق | (3)   |
| 389      |              | یلوی کے نز دیک              | نمدرضا خان بر                | جنابا'   |       |
| 390      |              | انظرر تھیں۔                 |                              |          |       |
| 391      |              | الله كي توبين               |                              |          |       |
| 391      |              | يل                          | لومت ہے ایج                  | اسلامی ح |       |
|          |              |                             |                              |          |       |





www.KitaboSunnat.com



### بِسِمْ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرّحِيْم غَمْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِيہِ الْكَرِيْمِ

قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ المُحْكَمِ الْمُبِيْنِ فَيَ كَتَابِهِ المُحْكَمِ الْمُبِيْنِ فَي ﴿ مَا قَكَ رُوااللّه حَقَّ قَلْ رِمْ إِنَّ الله كَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴾ 
﴿ مَا قَكَ رُوااللّه حَقَّ قَلْ رِمْ إِنَّ الله كَاللّه كَقُورًا مِن قَدرًا حَقْ تَها، بلاشبه الله البية قوى، غالب ہے۔''
الله البية قوى، غالب ہے۔''

اسلام فوزوفلاح کاضامن واحد آفاقی پیغام اور حق وانصاف پر مبنی ایسا عالمگیر نظام ہے جوکسی تفریق وتحدید کے بغیر اقوام عالم کے لیے قیامت تک منبع رشدو ہدایت رہے گا۔ بیصرف اعتقادات وایمانیات پرشمل ایک فدہب بی نہیں بلکہ فطری اصولوں پر مبنی ایک جامع دین اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ایک ممل نظام حیات بھی ہے۔ اسلام کا مقصد زمین کو مض عبادت اللہ ہے معمور کرنا ایک ممل نظام حیات بھی ہے۔ اسلام کا مقصد زمین کو مض عباد ہو عالمگیر اسلامی بی نہیں ، بلکہ ایسے مخلص باصلاحیت و باکر دار افراد تیار کرنا بھی ہے جو عالمگیر اسلامی انقلاب کے ذریعے پوری دنیا کو حق وعدل اور امن وسلامتی کا گہوارہ بنا کرخلافت ارضی کے جلیل القدر منصب کی ذمہ دار یوں سے عہدہ بر آ ہو سکیس۔

ان باصلاحیت و با کردارا فراد میں ہر کام کا ملکہ بھی تھا کہ منبر ومحراب اور قلم وقر طاس میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، اہل منبراہل قلم بھی ہوتے تھے۔ز مانہ قریب میں

74:21

علامہ احسان البی ظہیر شہید بینے سے کہ منبر ومحراب بھی ان کی بدولت نمایاں سے ۔ اقلیم قلم کے بھی .....مشہور سے ، تحریر وتقریر کے میدان میں دورد ورتک ان کا کوئی ہمسر دکھائی نہیں دیتا۔ زمانہ بعید میں پر وفیسر سیدابو بکرغزنوی بینے سے کہ اللہ پاک نے بے شارمحاس سے ان کونوازاتھا، کیونکہ انسان کی ظاہری شاخت اس کے پاک نے بے اور باطنی شاخت اس کے علم اور تقویٰ سے ہوتی ہے اور یہ دونوں شاختیں صن بھی ہیں اور قابل تحسین بھی۔ چہرے تو تمام کتام اللہ نے بنائے ہیں گور ہے بھی کا لے بھی ، عربی بھی ، جبی بھی ، چائی بھی اور پاکستانی بھی۔ اس افراتفری کے دور میں بعض چہروں پر داحت و ملاحت کی چادرتی ہوتی ہے کہ بہت سے کے دور میں بعض چہروں پر داحت و ملاحت کی چادرتی ہوتی ہے کہ بہت سے بسکون قلب اور معصیت آلود چہرے ہمیشہ کے لیے ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں پچھالی ہی صورت سیدابو برغزنوی بیشٹھ کی تھی۔

دعوت وتبلغ کے ماہ نور کاعکس، جھلکاتی ہوئی روشن اور کشاوہ پیشانی بہم کسب مسکراتی ہوئی آ تکھوں سے سجاہوا چرہ، درمیانہ قدان کے چہرے کودیکھوتو دالمصباح فی زجاجة "کی تفسیر سجھنے میں آسانی ہوجاتی ۔ جبہ وقبہ سے بے نیاز لباس التحویٰ میں ملبوس جس میں اخلاق و بیان کی فراوانی تواضع وانکساری اس کی گفتگو میں لطافت ، تجزیے میں ذہانت، بات جیت میں متانت ، محبقوں کا سفیر لفظ و حرف میں لطافت ، تجزیے میں ذہانت، بات جیت میں متانت ، محبقوں کا سفیر لفظ و حرف اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے نظر آتے ، قرآن پڑھتا ہے تواللہ کی رحمت قلوب پر برسی ہے اور آنکھوں کوئم کر جاتی ہے۔

زمانه وحال میں مولانا عبدالمنان رائخ ﷺ جو حرکز السدیس للتعلیم والنوبیة کے مدیر ہیں ان کے والدمحر م حضرت مولانا عبدالر حسلن رائخ ﷺ جو فیصل آباد ایک ہربان کے گام سے خطابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے وہ بیک وقت خطیب بھی تھے طبیب بھی تھے اورادیب بھی ۔ راقم الحروف کا شار بھی ان کے قریبی رفقاء میں ہوتا تھاوہ اپنے فن کے بہتاج بادشاہ تھے اخلاق وکردار میں وہ اپنی مثال آپ میں ہوتا تھاوہ اپنے فن کے بہتاج بادشاہ تھے اخلاق وکردار میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ غالبًا 1992ء ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ کو پیار ہوگئے۔ راقم الحروف ان رفول فریضہ جج کے سلسلے میں مکہ مکر مہیں تھا بیت۔ اللہ میں ان کی وفات کی اطلاع ملی ان کی وفات کی اطلاع ملی ان کی وفات کی اطلاع ملی ان کی وفات کا ایسا رنج ہوا جیسا کہ تھی بھائی اللہ کو پیارا ہوا ہے۔ اللہ ان کی حضات کو بھول فرمائے۔ اللہ ماغفر لہ وار حمہ آمین!

1979ء میں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیٹے کا نام عبدالمنان رکھ دیا۔ رفقاء کے ساتھ میں بھی مبارک۔ دینے کے لیے رضا آباد پہنچا بعض دوسرے دوست بھی گئے ہوئے تھے میں نے مبار کباد دی، تو فرمانے لگے: اللہ پاک سے دعا کریں خدااس بیٹے کودین کے لیے تبول کرے میں نے آجے سے دعا کریں خدااس بیٹے کودین کے لیے تبول کرے میں نے آجے سے دیا کہ کا کہ دیا ہے۔ انساالاعسال باالنیات کے کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ انساالاعسال باالنیات کے کے دین کے کے دین کے کیا کہ دیا ہے۔ انساالاعسال باالنیات کے دین کے دین کے کے دین کے کے دین کے دین

کس کولم تھا کہ یہ بیٹا عبدالمنان کل کو وین کامقرر، مدرس، اوراچھامصنف بھی ہوگا۔ ذلک فضل الله یو تیہ من یشاء ۔ مولا نا عبدالرحمن راسخ مختلفہ کی وفات کے بعد جب بیٹا عبدالمنان بچین گزار کر جوانی کی دہلیز میں داخل ہوا، توصاد ق آباد کے مشہور دینی ادارے جامعہ اسلامیہ میں اس کوداخل کراد یا گیا حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب اور مولا نا مظفر شیرازی صاحب نے خصوصی دلچیں لے کراس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ دینی تعلیم کمل کر کے عبدالمنان بن مولا نا عبدالرحمن راسخ، تربیت کا انتظام کیا۔ دینی تعلیم کمل کر کے عبدالمنان بن مولا نا عبدالرحمن راسخ، ایک عالم دین کی حیثیت سے فیصل آباد تشریف لائے اور مختلف دوستوں سے ایک عالم دین کی حیثیت سے فیصل آباد تشریف لائے اور مختلف دوستوں سے

مشورے شروع کردیے کہ دین کا کام کس منہج پر کیا جائے۔ راقم الحروف ہے بھی مشور ہ کیا میں نے ان کومشورہ دیا کہ دین کا کام کرنے کے لیے تین میدان ہیں۔تدریس، تحریر اور تقریر۔ ان تیوں میں سے ایک میں کامیاب ہوناضروری ہے اور مجھے کیامعلوم تھا کہ یہ 24سال کا نوجوان تینوں میدانوں میں بیک وقت کام کرے گا اور ہرمیدان میں اپنالو ہامنوائے گا کیونکہ میں نے معاشرے میں دیکھا کوئی عالم دین صرف خطیب ہے اورکوئی مدرس، اورکوئی مصنف ہے لیکن مولا نا عبدالمنان راسخ بیک وقت مصنف بھی، خطیب بھی،ادیب بھی اور کلیہ دارالقرآن والحدیث جناح كالوني ميں استاذ الحديث بھي ہيں۔جب ميں ان كوبطورخطيب ديكھتا ہوں تو كمال آباد کی جامع مسجد کے نمازی اور اردگر د کے لوگوں کا ایک جم غفیر ، لوگوں کی محبت اور ان کاشوق ، 5سال خطابت میں انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جو کہ ہیں ہیں سال سے خطابت کرنے والوں کونیل سکا۔اور میں جب ان کوبطور مدرس دیکھتا ہوں تو جارسال کی تدریس کی محنت کا نتیجہ کہ وہ ایک بڑے دینی اوارے مرکز السدیس کے مدیر بھی اور بورے مرکز کی تکرانی ہی نہیں بلکہ مدرسین کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔مدوح کا تدریس کی خامیوں، خوبیوں پر ہمہ وقت نظر رکھنا بیدار مغزاور باصلاحیہ ہونے کی روشٰ دلیل ہے۔

اور جب میں ان کوبطور مصنف دیکھتا ہوں تو چار سالوں میں کتا ہیں لکھ کراصلاح معاشرہ کی اہم کی کو پوراکیا۔ زمانہ ء حال میں کوئی نوعمر مصنف نظر میں نہیں آتا کہ جس نے استے مختصر عرصے میں مختلف موضوعات پر کئی کتا میں لکھی ہوں اور پھر ہر کتاب ایک موضوع پر ہے موضوع بھی وہ ہے جن کی فی زمانہ بہت زیادہ ضرورت

ایک میروان کے الم ہے ۔

بھی ہے اور کسی مصنف نے اس پرآج تک کوئی کتاب نہیں ککھی، مثال کے طور پر " گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، فلیس منا، گالی حرام ہے، آئے زندگی کومبارک بنائیں، نرمی ،آپ پرسلامتی ،شان حسن وحسین''اورآپ کی عربی میں دو کتابیں عالمی ادار ہے دارا بن حزم بیرو<u>۔۔</u>لبنان نے بھی شائع کی ہیں جو کہاعز از کی بات ہے۔ اگرمیں ہرکتا ہے کی ضرورت اوراس کی اہمیت کا تذکرہ کروں تو بات طویل ہوجائے گی۔9 مارچ 2008 کومیں مولانا کی ملاقات کے لیے ان کے مرکز میں حاضر ہوا کیونکہ مولا نا عبدالمنان راسخ کاجس قدرعلم اورمطالعہ وسیع ہے اتنا ہی ان کا ظرف بھی وسیع ہے، وہ نہایت خلیق ،ملنسار ،مہمان نواز ادر عجز وانکساری کا پیکیر بلکہ جب کوئی مہمان آ جا تا ہے ان کواتنی خوشی ہوتی ہے جس کوا حاط تحریر میں نہیں لایا جا سكتا\_مولا ناكے ساتھ ايك گھنٹه كى ملاقات ميں مختلف موضوع زير بحث آئے كافي علمي گفتگو بھی ہوئی ان کی مختلف موضوعات پر چھینے والی کتابیں بھی زیر بحث آئیں۔ سرِراہ میں نے سید ابو بمر غزنوی سیا کی ایک تقریر کا تذکرہ کیا جو انہوں نے 1972 ء ميں جامعة تعليم الاسلام ماموں كانجن كى سالا نەكانفرنس پر كى تقى موضوع تھا'' اِلْهِي أَنتَ مَقْصُودِيْ وَرِضَائُكَ مَطْلُوبِيْ " السَّمن يس انهول في زور دے کرسامعین کو یہ بات سمجھائی کہلوگو! اللہ کی پہیان کرلواس کو پہیان کراس کاادب کرو۔شریعت کی بنیاداللہ اوراس کے رسول مُکاٹیؤلگینی کی پیچیان اوراس کےادب پر ہے ، کیونکہ (ادب پہلاقرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ) میں نے مولا نا عبدالمنان رایخ صاحب سے عرض کی کہ حضرت!ادب اللہ پرآج تک کسی نے الم نہیں اٹھا یاادب خدااوراس کے تقاضے،اس پرآپ کوئی تحریری کام کریں توبیامت پرآپ کا احسان

ایک مهریان کالم سے کے کہ کے اس کالم سے کالے میں ان کالم سے کالے میں کالے میں کالے کی ان کالم سے کالے کی کالے میں کالے کی کالے میں کالے کی کالے کالے کی کالے کالے کالے کی کالے کالے کالے کی کالے کی کالے کالے کالے کی کالے کالے کی کالے کی کالے کی کالے

عظیم ہوگا اوراللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کاذر بعہ ہوگا۔ فرمانے گئے: تو پھر آپ دعا کریں اللہ ہمت عطافر مائے۔

دوبارہ ان کی ملاقات کے لیے 27 اپریل 2008 کو میں حاضر ہوا تو
انہوں نے مجھے کتاب دکھائی ''ادب اللہ اوراس کے تقاضے' میں نے کتاب
کود یکھا تومیری خوشی کی انتہا نہ رہی مجھے اتی خوشی ہوئی جس کو میں بیان نہیں کر
سکتا۔ پچھ دیر بعد میں نے کتاب کو پڑھا اورغور کیا مولانا نے بڑی محنت سے کتاب
لکھی ہے بے شار قرآنی آیات ، منتخب اور سے احادیث تخریج کے ساتھ ، کتاب کا ہر
واقعہ متند، ہرنکتہ عجیب وغریب ، ہرسطر دلفریب یہ کتاب اللہ تعالی اوراس کے ادب کو
سمجھنے کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے ، بلکہ مولانا عبد المنان داسخ صاحب نے
آداب اللہ کوئن خطابت سے آراستہ کر کے دریا کو کوزے میں بند کردیا۔

علاء، فضلاء اورخطباء کے لیے یہ کتاب ایک قیمی سرمایہ ہے جس کا مطالعہ مردہ دلوں میں نورا یمان بھر دے گا اور جس کا ہر ہر حرف ادب اللہ میں نوطہ زن ہے۔ شبنم کی سی شخنڈک، پھولوں کی مہک جس کا زیور ہے۔ سوز وساز میں ڈوبی ہوئی آ واز جس کے موتی ہیں ۔اذہان کی یا کیزگی ،روح کی سرشاری عمل کی بیداری جس کا حاصل ہے۔اللہ تعالی اس قابلِ قدر کا وش کو ہم سب کے لیے باعث ہدایت بنائے ماصل ہے۔اللہ تعالی اس قابلِ قدر کا وش کو ہم سب کے لیے باعث ہدایت بنائے اور مولا ناراسخ کومزید خدمت دین کی سعادت نصیب فرمائے۔آ مین ثم آ مین!

كتبت هذه السطور بصدق قلبي عافظاكبرماوير ☆

<sup>🛠</sup> خطيب اعظم منصوراً باد مبلغ اسلام، صاحب علم فضل ، ناظم تبليغ مركزيه فيصل آباد 🏠



www.KitaboSunnat.com

### إن الحمدلله والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آلم وصحبم ومن تبعم الى يوم الدين

امابعد الله تبارک و تعالی جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے بیں اس کودین کی مجھ عطا کردیتے ہیں۔سب سے پہلے اس خالق و مالک کا زبان اوردل و جان سے اس کی شان کے مطابق شکر کہ اس نے جمیں اسپے محبوب وین کی سمجھ عطافر مائی۔

وہ آقادمولااس میں مزید برکت فرماتے ہوئے اس پڑمل کرنے کی توفیق دےادرساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ وترویج اوراشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ رحم الله من قال آمین

ہمیں حدور جہ خوش ہے کہ ہم نے اس کتا ہے۔ کے ذریعے لوگوں کواللہ تارکے وقع اللہ عظمت وجلالت کے شایانِ شان اعتقاد و تبارکے وتعالیٰ کی طرف بلانے اوراس کی عظمت وجلالت کے شایانِ شان اعتقاد و آ دا ہے۔ اپنانے کی تلقین کی ۔

سیدنا حضرت محمد مُگاتُفِیَّا کَانِجی یہی راستہ تھا کہآ پلوگوں کواللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلاتے اوراس کے شہنشاہی آ داب بجالانے کی تلقین فرماتے ہیں:

﴿ هٰذِهٖ سَبِيلِيُ ٱدْعُوا إِلَى اللَّهِ ﴾

يوسف:108

### "ميرايبي راسته ع كهين الله كي طرف بلاتا مول "

لیکن یادر ہے۔۔۔۔! جب ہے مسلمانوں میں بیکی واقع ہوئی ، یا جب بھی مسلمان اس کوتا ہی کاشکار ہوئے کہ ان کاتعلق اللہ ہے مفہوط نہ رہا، بلکہ وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھوکر یادالہی سے غافل ہو گئے ،ای وقت وہ اسلام کی برکتوں ہی سے محرد منہیں ہوئے بلکہ وہ اسلام کے غلبے میں بھی بہت بڑی رکاوٹ بن گئے۔ آئ لوگ دنیا کے اقتدار کی تو بہت فکر کرتے ہیں مگر ذات اللہ کی فکر سے غافل ہیں ،اپنے لوگ دنیا کے اقتدار کی تو بہت فکر کرتے ہیں مگر شہنشاہ کا نئات کے آ داب کو بروئے کار النے کے لیے ہزاروں جتن ہوتے ہیں مگر شہنشاہ کا نئات کے آ داب کو بروئے کار لانے کے لیے حد درجہ غفلت کی جاتی ہے۔ اور تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ جب خودی کوخالت کے آباب برمقدم کردیا جائے تو تباہی و ہربادی کے سیاب سے بچنا

مشکل ہی نہیں بسااوقات ناممکن ہوجا تا ہے بعینہ یہی کیفیت آج امت مسلمہ کی ہے۔

### ادب کیاہے....؟ اہمیت اور مطلب کا است

''ادب'' ہرکام کے حسن کا نام ہے اورادیبانہ اسلوب میں جوالفاظ تکلیں وہ جادو سے زیادہ انژر کھتے ہیں

کیونکہ''ادب' ایک روشیٰ ہے جس سے زندگی کی تاریکیاں ختم ہوتی ہیں،
''ادب' ایک آلہ اصلاح ہے جس سے زندگی کی نوک بیل سنورتی ہے۔ادب ایک دواہے جس سے مزاج کے ٹیڑھے بن کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے،
''ادب' ایک جو ہر ہے جس سے شخصیت میں پختگی آتی ہے،
''ادب' ایک چھول ہے جس کی خوشبو سے صلاحیتوں میں کھارآتا ہے
اور''ادب' ایک ایسا آ بے حیات ہے کہ جو جی بھر کر پی لے وہ
زندگی کا سفر کا میانی سے طے کرتے ہوئے بیاس محمول نہیں کرتا، بلکہ تروتازہ چہرہ لے
کراپنے خالتی و مالک کے حضور پیش ہوجاتا ہے۔ دنیا میں خوبیوں کے بچوم میں ہمیشہ
کراپنے خالتی و مالک کے حضور پیش ہوجاتا ہے۔ دنیا میں خوبیوں کے بچوم میں ہمیشہ
ادب ہی کونمایاں مقام ملتا ہے اس کی اہمیت، قدرو قیمت اور لطافت بیان کرنے کے
لیے فانی شاعرنے کیا خوب کہا ہے:

رونے کے بھی آ داب ہوا کرتے ہیں اے فانی!

یہ ال کی گل ہے ، تراغم خانہ نہیں ہے

قار کین کرام .....!

عالی در بار میں بغیر آ داب کے رونا فضول ہے تو پھر شہنشاہ کا ئنا \_\_\_ کے

سامنے آواب کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے .....؟ آپ بہتر فیصلہ کر کتے ہیں بحیثیت انسان آپ یون مجھیں کہانسانیت کا دوسرا نام ادب ہے۔اورادب کا دوسرا نام انسانیت ہے لینی جو باادب ہے وہ انسان ہے اور جو بے ادب ہے وہ انسانی شکل میں بدترین حیوان ہے۔ ہمارا پیاراسارے کاسارادین اسلام ادب ہے۔جیب کہ الل علم في كها ب الدِّينُ كُلُّه أدّب "وين سار كاسار ااوب بين دین ہی ہمیں آ دا بے سکھلاتا ہے اور دین ہی ہر چیز کار کھر کھاؤ ، لحاظ اور مقام بیان كرتا ہے۔ دين ہى ہميں ايسے سنہرے اصول بتلاتا ہے جس سے زندگی ميں روشني جيلتي ہےاور پیارے دین نے ہی ہمیں دلول کوموہ لینے والی سلیقہ شعاری سکھلائی۔اوراسی طرح عربي كامقوله ب: لَا مِيْرَاتَ كَالْأَدَبِ "اوب جيباور شه كونَي نهين" يعنى سب سے قیمتی اوراہم مال اد ب ہے۔ جسے بیور نذنصیب ہووہی حقیقی مالداراور لوگوں کے لیے ڈھال ہے۔"

جولوگوں کو ہرسم کی تکلیف، ذلت اور شرمندگی سے بچاتی ہے۔ چونکہ ہماری کتاب کا موضوع '' ادبیال' ہے اس لیے ہم ادب اللہ کا مفہوم تحریر کرتے ہیں۔ '' ادبیا اللہ' کا معنی بچھ یوں ہے کہ اپنے خالق وہا لک کی خوشنودی ورضا جوئی کے لیے دین کے مطابق ایسا اعلیٰ سلیقہ ،عمدہ طریقہ اوراچھا انداز اپنانا جوقا بل تحسین اور باعث تعریف ہو۔ جس سے واضح معلوم ہوکہ بندہ اپنے اللہ کو صرف مانتا ہی نہیں ، بلکہ اس کے در بار کے آداب سے بھی بخو بی آگاہ ہے سادہ لفظوں میں مانتا ہی نہیں ، بلکہ اس کے در بار کے آداب سے بھی بخو بی آگاہ ہے سادہ لفظوں میں

ادب الله كا مطلب مير به كه الله تعالى كى كبريائى وبرائى كومان كراس كے سامنے بے بى ، بے مينيتى ، عاجزى وا نكسارى اور تذلل كا جرا يك تقاضا اس انداز سے پوراكرناكه جس ميں عمد كى ، نفاست اور اعلى تہذيب نظر آئے اور كوئى اليى حركت سرز دنه ہو جو شہنشاه كائنات كى عزت ، عظمت ، بزرگى اور شان كے خلاف ہو فرض كه اسپنے الله كى شايان شان معامله كرنا اوب ہے۔

### نى عَلِينًا إِنَّا السِّ الله ك حددرجه شاساتھ ا

الله تبارک و تعالی کے اشاروں پردل کی خوشی سے قربان ہونااس کے ادب کی معراج ہے ہمارے پیرومرشد حضرت محمد مثالث الله نے ساری زندگی اوب الله کے نقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بسر کی کبھی بھی تھم الله سے پہلوتہی کا سو جا تک نہ تھا بلکہ ساری زندگی عظمت اللی منوانے کے لیے قربان کردی ۔ آ پ علیہ الله الله الله مثالی بیش فرما ئیس کہ الله تعالی نے آپ علیہ الله الله کی ایس عظیم مثالیس پیش فرما ئیس کہ الله تعالی نے آپ علیہ الله الله کی اس صفت کو قرآن مجید ہیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما یا:

## وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

(منبیم)" آپ اچھ آواب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں'

معراج کے موقعہ پر بھی آپ علیہ المہا ہے آواب الله کا پورا خیال رکھا۔ وجودتو در کنارا پی نگاہ تک کو، وہیں مرکوز رکھا جہاں تک اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کو تھم فر مایا اور آپ علیہ الہا ہے کاس کمال ادب کا ذکر کرتے ہوئے،

القلم: 4



الله تعالی فرماتے ہیں:

مخزارشات ِراسخ

### ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۞ ﴾ "نن ناه ادهراً دهر مولى اور نه حد برهى ـ"

امام ابن تیمیه بخشته اوران کے تلمیذ خاص علامه ابن قیم بخشته فرماتے ہیں کہ و هذا گمال الْاُدَب '' یہ آپ علیہ الله الله تعالی کی حدول کی پاسس داری آپ علیہ الله تعالی کی حدول کی پاسس داری کرتے ہوئے کامل ادب کا خیال رکھا۔

اور آپ عَلِيَّالُوْوَا اُلَّهِ مِينَ وَرجِهُ مَالَ اس لِي بَعِي عاصل تھا كه آپ عَلِيَّالُوَوَا اُلَّهُ مِينَ وَرجِهُ مَالَ اس لِي بَعِي عاصل تھا كه آپ عَلِيَّالُوَوَا اَلَّهُ وَالْمَا اِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

آپ عَلَيْنَا فَتِهَا الله تبارک و تعالی کی تعظیم ، احتر ام اورادب میں کس قدرعالی مقام پایاس کی مکمل جھلک آپ کواس کتاب میں نظر آئے گی اور الحمد لله اس کتاب میں اور بے الی کے 10 تقاضے بڑے اختصار اور جامعیت سے بیان کیے گئے ہیں جن کو پورا کرنے سے بندہ اپنے خالق و مالک کا باادب بن جاتا ہے اور ان سے انحراف کرنے والا ادب کی دولت سے محروم اور ناکام رہتا ہے۔

اس موضوع کی مکمل تفصیل کتاب میں آئے گی مگر بے ادبی کے دونمونے

النجم: 17



گزارشات ِرائخ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔

### 🕏 غسيرول كوداتا كهنا

اولیاء کرام اور بزرگان دین کااحترام کرنا صدور جبضروری ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اولیاء اللہ کی تو بین کرنا اللہ تعالیٰ کی ہے ادبی کرنے کے مترادون ہے۔ اولیائ احترام اولیاء کا وہی مقام ہوگا جس سے قرآن وحدیث نے ان کونو از اسے۔ اولیائے کرام بیس خدائی صفات ثابت کرنا یا اسلے مقام کو انبیاء ورسل بینی سے بھی بڑھا وینا بلاشبہ غلو ہے اور جو القابات واعز از است اور الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بلاشبہ غلو ہے اور جو القابات و عز از است احداث موں وہ غیروں پر بولنا سراسر پیارے حسرت محمد ملکی تی تی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور بی و تو بین ہے۔

لیکن جب یہی ہاد بی وتو ہین سیچ خالق وما لک رب رحمن کی ہوتی ہے تو کوئی توجہ یہ بہیں گرتا،اس ہاد بی سے باز ہی بہیں آتا۔اب ' غو نے اعظم'' کامعنی ہے سب سے بڑا مددگار صرف اور صرف اللہ ہے لیکن غوث اعظم سرعام غیر اللہ کو کہا ورکھا جاتا ہے۔اور بیرعبد القادر

جيلاني رئيسية غوث اعظم **بين....انالله دانااليه راجعون \_** 

امام عبدالقادر جیلانی رئیستی بلاشبہ بغداد کے عظیم ولی اور محدث تھے، کین ان کی محبت میں اس قدرزیادہ غلوکی صورت بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح ''دواتا'' کامعنی ہے رزق دینے والا اور ہر خص بیہ جانتا ہے کہ رزق دینے وال فات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں حضرت علی ہجو یری کوداتا کہا جاتا ہے۔ اس طرح گنج بخت کا معنی ہے خزانے وینے والا، ہر چھوٹے بڑے کوداتا کہا جاتا ہے۔ اس طرح گنج بخت س کامعنی ہے خزانے وینے والا، ہر چھوٹے بڑے کو خزانے وینے والا، ہر چھوٹے بڑے کو خزانے وینے والا اور دیکر لینے والا اللہ ہی ہے لیکن ہمارے ملک میں اولیاء کو گنج بخش اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کو غریب نواز کہنا یا لجیال کہنا بھی کسی طرح درست نہیں۔ ہم ان القابات کو خریب نواز کہنا یا لجیال کہنا بھی کسی طرح درست نہیں۔ ہم ان القابات کو ادبیا۔ اللہ کے سراسرخلاف سیجھتے ہیں۔

برائے کرم ....!

ایسے الفاظ اللہ کے سواا نبیاء فیلیم یا اولیاء بُرَاتُیم پر بولئے سے حد درجہ گریز کریں یہی وجہ ہے کہ''آل رسول اہل بیت اور صحابہ کرام بِرِقَّ اللہ '' سے لے کرائمہ اربعہ تک اور کسی ووسرے ثقہ امام نے بیالفاظ اللہ کے سواد وسروں کے لیے استعمال نہیں کیے اور اُنھی کی راہ میں ہدایت اور عافیت ہے۔ اللہ جمیں بھی سمجھ نصیب فر مائے۔

## 🕏 گلےشکووں کی بوجیساڑ 🚓

اکثر بندے اپنی بغل میں گلے شکووں کے پلندے لیے پھرتے ہیں،بس کسی سے پوچھلوجناب کیا حالات ہیں .....؟ وہ صاحب گلے شکووں کی (Detail)

''تفصیل'' آپ کے سامنے بیان فرما ئیں گے یا اگر زبان سے ہمت کر کے الحمد للد کہد بھی دیں تولب ولہجہ بول کر بتلا تا ہے کہ ول مطمئن نہیں ہے۔

محترم قار مین .....! سیدنا حضرت محمد عُلَیْوَالِیَا اس قدرر بیریم کے بادر سیار کی استان کی کہتے: بادر قدر شناس تھے کہ بھی کئی مسئلہ میں پریشان بھی ہوتے تو پھر بھی یہی کہتے:

﴿ اَخْمُدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ﴾ \* أَخْمُدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ﴾ \* " برحال مِن الله كاشكر"

دل میں گمان رکھنا کہ جس قدر میں نیک۔ ہوں یاباصلاحیت ہوں اس طرح مجھے اللہ کی طرف سے نواز انہیں جارہا ہے یا مجھے میراحق نہیں مل رہا۔ ایسے وسوسات خالصتاً شیطانی ہیں ان کا ظہار کر کے بے اوب نہ بنیں، بلکہ دل وجان سے اپنے رب کی ہرعطا پرخوش رہیں آپ کا نصیب ہی آپ کو ملے گا۔ ہیں اری، فقر، پریشانی کے باوجودراضی رہ کر درجات حاصل کریں اور بہتری کی دعا کرتے رہیں۔ صاحب ذوق عربی شاعر نے کیا خوب کہا!

> اِذَا شَكُوْتَ اِلَى ابْنِ آدَمَ اِنَّمَا تَشْكُوْ الرَّحِيْمَ اِلَى الَّذِيْ لَا يَرْحَمُ

سنن ابن ماجد: 803 ..... خوشی کے لحات اور عام موافق حالات میں صرف 'آلحت مُدُيلَّهِ 'کہنا چاہیے یا 'آ اَلْحَمْدُیلَّهِ الَّذِیْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحِاتُ ''اور آگرکوئی پریثانی یا تکیف لاقل بوتو پجر آلحَمْدُلله علی کُلِّ حَال کہناچاہے۔ بعض احباب عام حالات میں بھی 'آلحَمْدُلله علی کُلِّ حَال '' کہتے ہیں جوکسنت کے مطابق نیس۔ صدیقہ کا کات جھن فرماتی ہیں: گان رَسُول اللهِ ﷺ إذا رَأى مَا يُحِبُّ علی کُلِّ حَال اللهِ علی کُلِّ حَال اللهِ علی کُلِّ حَال ' کہتے قال آلحَمْدُللهِ علی کُلِّ حَال اللهِ علی کُلِّ حَال اللهِ علی کُلِّ حَال (افرجان ماجد وحد الدام الدابان مُعَنِد)

لارتاتوں کے بیٹے کے پاس شکوہ شکایت کرتا ہے( توظلم ) صرف ''جب تو آدم کے بیٹے کے پاس شکوہ شکایت کرتا ہے ( توظلم ) صرف یہی ہے کہ تو ہمیشہ رحم کرنے والی ذات کی شکایت اسے کرتا ہے جورحم نہیں کرتا۔'' **4** 

### اہل تو حب رمتوجہ ہوں 🎨

دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت ودولت کا اگر کوئی نام ہے تو وہ بلاشبہ عقیدہ تو حید ہے ہیں بنیا دے اس کے بغیر پچھنیں لیکن اہل تو حید کاحق بنتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کررب تعالی کے بااوب ہوں او سب اللی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں۔

سسید ابو بمرغزنوی بُرانی فرماتے ہیں: مؤحد ہوکر بااد ب ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ وگر نہ اکثر مؤحد ، تو حسید پالینے کی خوشی میں ادب کھو دیتے ہیں۔ حضرت غزنوی صاحب نے ادب اللی ، ذکر اللی اور شانِ آل رسول کے شمن میں گرانقذر خدیات سرانجام دیں اللہ آپ کی قبر کونور سے بھر دے۔ آمین!

یادر ہے ۔۔۔۔۔! بیکتاب ادبی شہ عیارہ ہے نہ ہی علم کی معراج ، بلکہ در دِدل ، جذبہ اور شوق ہے جو قربتِ اللی کے حصول کے لیے ، بندگان رحمٰن کواس کے قریب کرنے کے لیے سپر وِقلم کیا گیا ہے۔ اور جھے امیدِ رائخ ہے کہ جس ذات کی تو فیق سے ، اور جس کی خوشی کی تلاش میں اوب اللی کے انمول موتی جمع کر کے اشرف المخلوقات مصرت انسان کے گلے کی مالا بنائے گئے ہیں دہ ضرور ان میں چمک دمک داور

الفوائد: 126 ابن قيم رحمه الله. طوارعالم الفوائد



جاذبیت پیدا کرے گااور ہماری اس کاوش کو حسن قبولیت سے نوازے گا کیونکہ وہ ۔

﴿ وَكَانَ سَغْيُكُمْ مَشْكُوْرًا ﴾

اور یہ بات ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ المحمد لللہ یہ کتاب غیر ثابت روایات دوا تعات سے کمل پاک ہے گواس میں خطیباندا نداز غالب ہے کیونکہ یہ میرے مرکزی مجدمومن آباد فیصل آباد میں پڑھائے گئے خطبات کائی مجموعہ ہے۔ آخر میں اگراپنے مشفق ومحن چوہدری مصباح الدین شیغم بن چوہدری محمعلی صاحب کا تہددل سے شکر بیادانہ کروں تو یقینا بانصانی ہوگی۔ آپ علم وضل اور علم وادب کے ظیم پیکر ہیں اور آپ نے میر۔ ساتھ علمی وملی میدان میں بہت محبت کی۔ مدرسہ سے فراغت کے بعد آپ کی شخصیت میرے لیے روشنی کامینار ثابت ہوئی، اللہ ان کواپنے فضل سے غی کرے اور جمدوقت خدمت دین کے لیے تبول فرمائے۔ ان کواپنے فضل سے غی کرے اور جمدوقت خدمت دین کے لیے تبول فرمائے۔

الله بهاراحاً مي وناصر بور والسلام مع الاكرام ، اخوكم في الاسلام ابوالحن عبدالمنان رائخ فيصل آباد \_ پاكتان فيصل آباد \_ پاكتان 0300-6686931

آمين ثم آمين!

الدحر:22

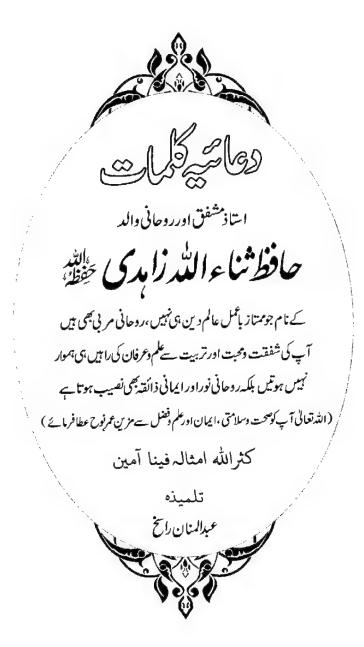

## وهر الهم ترين حديث 🗞

﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ الدُّنْيَا إِلَّا فَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا عِرْصًا وَلَا يَزْدَادُوْنَ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا ﴾ 
حرصًا وَلَا يَزْدَادُوْنَ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا ﴾ 
''حضرت عبدالله بن معود اللهِ عن اللهِ عن روايت برسول الله عَلَيْنَا فَيْ فَيْنَا فَيْ اللهُ عَلَيْنَا فَيْ فَيْنَا فَيْنَا فَيْ فَيْنَا فَيْنَا فَيْ فَيْنَا فَيْنَالِكُمْ مِنَ اللهِ فَيْنَالِ فَيْنَالُونَا فَيْنَا فِي مِنْ مُنْ فَيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا لِللَّهِ فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا لِلْمُ فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا لِللَّهِ فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فِي فَلَا فَيَعْمُ فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فِي فَلَانِ فَيْنَا فِي فَلْمُنْ فِي فَلْمُنْ فَلْمُونُ فَلْمُنْ فَلْمُولِمُ فَلْمُ فَلْمُولِمُونُ

قیامت کے قریب ہونے کی وجہ سے حق تو یہ قاکہ قربت لہی کی منزلیں طے
کی جاتیں ، ہمہ وقت اس کے ادب کالحاظ کیا جاتا، مگر دنیا کی لالچ نے لوگوں کواپنی
طرف تھینج لیا اور دل آ داب الہی سے خالی کر دیئے، لوگ چند نکوں کی خاطر ایمان سے
ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جبکہ یہ دنیا میں بھی خسارے اور ذلت کی بات ہے اور ایسے لوگ
قیامت کے دن اللہ تعالی کو بھی چہرہ وکھانے کے قابل نہیں ہوں گے ان کے چہرے
ذلت سے جھک جائیں گے اور دیدار اللہ سے محروم کر دیئے جائیں گے۔

<sup>🚺</sup> المتدرك على المحيمين 461/5 حديث7987 ،سلسلها حاديث صحيحة: 1510



# مرو خطبائے کرام کی خدمت میں ک

یہ کتاب آ داب الٰہی اور اس کے تقاضوں پرمشتل 10 خطبات کا بہترین مجموعہ ہے اور بیخطبات ہم نے اللہ کی تو فیق سے آج سے تقریباً 12 سال قبل پڑھائے تے۔ یہ کتاب '' کیا ہم اللہ کا ادب کرتے بیں ؟ " کنام سے متعدد بار چیب چک ہے، کیکن اب ہم نے اس کے ہر مضمون میں مواداور شخیق وتعلیق کا اضافہ کیا ہے۔ اب بیموضوع اورمواد کے لحاظ سے نہایت ہی منفر دا درجامع کتاب بن چکی ہے۔ آپ اپنی مسجد میں تمام مضامین کوایک ترتیب کے ساتھ بیان کریں اورجس مضمون کوبھی آپ شروع کریں اس پورےمضمون کا بار بارمطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذوق کی ترتیب کے مطابق اس کو ڈھال لیں اور '' آداب النی کی مہلی ورسگاہ'' ، « جعلی ادب" ادر" آداب ِ اللی کے سنبرے اصول" ان تینوں کو بطور تمہیدی گزارشات اور معاون اپنے خطبے میں بیان کرتے رہیں ۔اللّٰہ کی تو فیق ہے سامعین کے دل جہاں اللہ کی محبّت سے بھر جائیں وہاں ان کے ایمان کو بھی تازگی نصیب ہوگی۔اس کتاب کے ہرموضوع میں قرآنی آیات،احادیث ِنبوبیصیحد،آثار صحابہاور نا در واقعات موجود ہیں اگر چہ بیہ خطبات ہمارے عام خطبات کی ترتیب سے قدر ہے مختلف ہیں۔



www.KitaboSunnat.com

بیجی کر بیت میں مال کا کر دار بنیادی حیثیت رکھتا ہے نیک ماؤل کی تربیت اوران کی دعاؤل کے سائے تلے جوان ہونے والے وقت کے امام، فقیہ اور محدث بنتے ہیں بیچے کو بحب بین ہی میں اللہ تبارک وتعالیٰ کا د بسکھلانا مشروع کرنا چاہیے، عربی کا مقولہ ہے:

الحِفْظُ فى الصِّغْرِ كالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ '' ''چِولُ عربي مجى موئى بات پقر پرنقش كرنے كے برابر ہے''

جس طرح پتھر پنقش کی ہوئی تحریز ہیں مٹی ای طرح بچین میں سے ، سمجھے اور یاد کیے ہوئے کلمات ذہن نشین ہوجاتے ہیں۔

ال لیے گائی ،جھوٹ اورنفنولیات کی جگہ ہے کوچھوٹے چھوٹے توحیدی کلمات سُبخان الله ، اَللهٔ اَکْبَر ، اَلْحَمْدُیله ، ماشاءالله وغیره باتر جمہ یادکروانے چاہئیں کہ عزت ، ذلت ،رزق اورموت وحیات کاخالق وما لک الله ، بس دہی اللہ مقصور زندگی ہے۔والدین کی گوداد ب اللہ سکھلانے کی بہلی یو نیورٹی ہے گئی ماں باپ ہروقت مال ودولت کمانے اور کھانے کی باتیں کرتے ہیں جس کالازمی اثریہ مرتب ہوتا ہے کہ بچ بڑا ہوکرا پنی ساری توجہ دنیا کی طرف مرکوز کرلیتا ہے اوروہ کمانے کھانے کوئی زندگی سجھتا ہے اس طرح یا والہی سے غافل رہ کراس کی ساری زندگی بربادہ وجاتی ہے، عموماً والدین کہتے ہیں بیٹا کوئی ہنر سکھلو، کسی کراس کی ساری زندگی بربادہ وجاتی ہے، عموماً والدین کہتے ہیں بیٹا کوئی ہنر سکھلو، کسی

اں جملے کی تعبت رسول اللہ مان علی کی طرف درست نہیں، بلد اسلاف میں ہے کی کانٹیس قول جو لا تصح نسبتہ الی رسول اللہ علی وانما ہو من کلام السلام وقال شیخ الاسلام هذا مثل سائر لیس من کلام النبی علیہ

کام میں مہارت پیدا کرلووگر نہ ذکیل ہوجاؤگے،اس میں کوئی شکہ نہیں اچھا ہنر اور کام میں مہارت پیدا کرلووگر نہ ذکیل ہوجاؤگے،اس میں کوئی شکھائے گا ۔۔۔۔؟ بیٹا الدر تارک و تعالیٰ کی مان کر چلنا،اس کے ہرادب کا ساری زندگی خیال رکھناوگر نہ ذکیل ہوجاؤگے کہیں دنیا میں کھوکراس کے بےادب نہ بن جانا۔

آئ کامسلمان سب پھھ جانتا ہے گراپنے بیارے خالق و مالک ۔۔۔ کوئی متعلق بے خبر ہے و نیا کے رکھ رکھا و کا بخو بی علم ہے گراللہ سبحانہ کے آ داب سے کوئی واقفیت نہیں ، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شروع سے رب والا ماحول ماتا ہی نہیں۔ چھوٹی عمر میں اللہ تبارک ۔۔ وتعالیٰ کی عظمت وجلالت اور کبریائی ذہن میں بٹھانے کی بجائے سارے دماغ کو دنیا سے بھر دیا جا تا ہے اور وہ بے چارہ ساری زندگی ، دنیا کی حرص کرتا مرجا تا ہے ۔ مال کی گود، گھر کا ماحول ہی پہلی تربیت گاہ ہے بہاں ہے بگر جانے والے اکثر سید ھے نہیں ہوتے اس لیے نیچ کی تربیت اور اس کو اپنے رب کی جانے والے کریں بلکہ ہر مناسب موقع پر بیٹے کی تو جہ رب کی طرف مبذول کریں زندگی خوشیوں سے مالا مال ہوگی ۔

روٹی اللہ دیتا ہے 🗫

ہمارے شیخ اور روحانی استاذامام زاہدی بھٹٹ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بچہ سکول سے واپسی پر جب آتا تو کتا بیس رکھ کرسب سے پہلے یہی کہتا''امی روثی دے، امی روثی دے' والدہ سب بچھ چھوڑ کر بیٹے کو چومتی بیار کرتی اور تر وتا زوروٹی بیٹے کے سامنے رکھ دیتی جب روزانہ بچے یہی کہتا کہ امی روثی دے، امی روثی دے والیک دن آوا بیلی سے شاسامال کے دل میں خیال آیا کہ اس طرح کہیں بیٹے کا یہ تقیدہ نہ آوا بیل میں خیال آیا کہ اس طرح کہیں بیٹے کا یہ تقیدہ نہ

آداب الى ك بنا دير گاه

بن جائے کہ روئی مال دیتی ہے! جب کہ روئی دینے والاتورب ہی ہے۔ایک دن والدہ نے بیٹے کواپنے پاس بٹھا یا اور اللہ تبارک۔۔ وتعالیٰ کا ادب سکھاتے ہوئے کہنے لگی: ''بیٹا روٹی اللہ دیتا ہے اگر وہ ہمیں نہ کھلائے پلائے تو ہم بھوکے مرجا ئیں اس لیے بیٹاروٹی اللہ ہی سے مانگا کرو۔''

مال نے بیچے کی تربیت اوراس عقیدہ کو مزید ذہن نشین کرانے کے لیے اندازیها پنایا که رونی بیچے کے آنے سے چندمنٹ قبل چھابے کے پنچے رکھ دیتی اور بچیہ جب آتا کتابیں رکھ کرکہتا اللہ تبارک۔ وتعالیٰ روٹی دو، پھر چھابااٹھا تا تو نیچے سے تر وتاز ہ کھا نا نکل آتا وہ سیر ہوکر کھالیتا۔اب کی ماہ ایسی مثق کروانے سے بیچے کے ذبن میں بیعقیدہ انچھی طرح مضبوط ہو گیا کہ روٹی صرف اللہ دیتا ہے اللہ کے سواروٹی کوئی نہیں دیتااوراس درمیان ایک کرامت کاظہور بھی ہوا۔ کہایک روز ماں چھا بے کے نیچے کھانا رکھنا بھول گئی اور بیٹا گھرآ گیا کتابیں رکھیں اور کہا: اے اللہ روثی دو .....! جب مال نے بیر سنا تو یاؤں تلے زمین نہ رہی ، یاد آیا کھانا رکھنا مجبول چکی ہول کیکن فورُ اچہرہ آسان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی :اے خالق وما لک\_ .....! بھولی بھی تیرے بھلانے سے جول ،اب این کمال قدرت سے چھابے کے نیچ سے کھانامہیا فرمادے، کہیں ایسانہ ہو کہ میر ابیٹا آج تیرانام لے کر تجھے یکار کر چھا بااٹھائے اورروئی ند ملنے پراس کے ذہن میں خیال آجائے کہ اللہ بھی روٹی نہیں دیتا۔ (اللہ اکبر) چنانچەماں کی دعااسی وقت شرف قبولیت سےنوازی گئی جب بیچے نے جھابا اٹھا یا تو تروتازہ روٹی نکال کر کھا ناشروع کر دی۔اور قر آن بھی اس لیے کہتا ہے: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا

یک خشیب و من یکتو کل علی الله فیه و کسیده و کی الله فیه و کسیده و کی الله و کی الله و کی کا الله اسس کے لیے آسانی کی راہ ہموار کردیتے ہیں اوراس کودہاں سے رزق دیتے ہیں کہ وہ وہم و مگان بھی نہیں کرسکتا اور جواللہ تعالی پر بھر وسہ کرلے تو وہ اللہ تعالی ہر بھر وسہ کرلے تو وہ اسے کا فی ہوجا تا ہے۔'

مندرجہ بالا واقعہ تحریر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بیٹے گی اسلامی تربیت اوراس کواللہ تبارک۔ وتعالیٰ کے آ داب بتلانے کے لیے غور وفکر کرتے رہنا چاہیے جب ہرمعاملہ میں شان قدوسیت کو آپ سامنے رکھیں گے تو ان شاءاللہ آپ کا بیٹا باادب ہی نہیں صاحب جمالات وکرامات بھی ہوگا۔ 

(ان شاءاللہ)

## يرندول كابيموسمي تهجورين كجينكنا

جن لوگوں کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ ہر پل اللہ کی ذات اوراس کی حدود کا کھاظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک۔ وتعالی و نیا میں ہی ایسے لوگوں کی خاص مہمان نوازی کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے بیشم واقعات موجود ہیں ان میں سے ایک تاریخی واقعہ ایمان کی تازگ کے لیے ہیشس فدمت ہے۔ ایک اللہ کے ولی حضرت صلہ پھنٹیٹے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر خوص اور سفر کا فی لمبا ہونے کی وجہ سے زاور اہ کمل ختم ہوگیا اور میرے پاس کھانے پر تھا اور سفر کا فی لمبا ہونے کی وجہ سے زاور اہ کمل ختم ہوگیا اور میرے پاس کھانے

الطلاق:3

فائب کے رزق کا اہتمام اور اپنے اہل یقین بندوں تک ظاہری وسائل ہے ہٹ کر قدرتی ذرائع کے درق ذرائع کے درق کا اہتمام اور اپنے اہل یقین کے درق پہنچانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس سلسلہ میں مائی مرتم پینٹا محضرت ضبیب اور حضرت ابوا مار پینٹر ہننگا کے واقعات قرآن وحدیث میں بڑی صراحت ہے موجود ہیں۔

آوابِ الْبِي كَ يَجْلُودَ رَبِي اللهِ عَلَى يَجْلُودَ رَبِي اللهِ عَلَى اللهِ پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دوران بھوک کی شدت نے بھی مجھے حددرجہ بے چین کردیا، رائے میں مجھے ایک آ دمی ملا وہ اپنے کندھے پر کوئی چیز اٹھائے ہوئے تھامیں نے اس کو کہااس کوزمین پرر کھ دو، جب اس نے زمین پررکھا تواس میں ایک روٹی تھی ۔ میں نے اسے کہا: مجھے بھوک کی شدت نے نڈ ھال کردیا ہے مجھے اس روٹی میں سے کچھ کھلا دو، وہ جواب میں کہنے لگا: آپ بلاتکلف کھالیں لیکن ذہن میں رہے اس میں خزیر کی چربی ہے۔حضرت صلہ میں فرماتے ہیں جب میں نے اس سے سنا کہاں میں خنزیر کی چر بی ہے تو باوجود سخت بھوک کے میں نے روٹی کو وہیں چھوڑ دیا اوراینے سفر کوچل نکلا۔ ای دوران ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی اس سے بھی میں نے کھانے کامطالبہ کیا تواس نے میرے سامنے بیعذرر کھ دیا کہ میراسفر بہت لمبا ے اگرتونے اس کھانے میں ہے کچھ جھی لیا تو میں بھوکار ہوں گااور بہت زیادہ تکلیف کاسامنا کروں گا۔

حضرت صلہ بر اللہ فرائے ہیں میں نے اسے بھی مجور نہ کیا اور بھوکا پیاسا چلتار ہا کہ اچا تک میں نے ایک آوازئ گویا کہ پرندوں نے کسی چیز کوز مین پر گرایا ہے، میں نے مڑکر پیچھے دیکھا تو سفید دو پٹے میں کوئی چیز لیمٹی ہوئی تھی۔ میں نے سواری سے نیچ اتر کراس کودیکھا تو وہ محجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھیلی تھی اور اس میں تروتازہ محجور وں کاموسم نہیں تھا، میں تروتازہ محجوروں کاموسم نہیں تھا، چنانچہ میں نے جی بھر کر انھیں کھایا، پانی پیااور پھر دوبارہ اپنے گھوڑ سے پر سوار ہوکر ابنی منزل کی طرف روانہ ہوگیا۔ 

ابنی منزل کی طرف روانہ ہوگیا۔

یا در ہے ....! آج بھی ان لوگوں کے ساتھ غیبی رزق کا وعدہ ہے جو کسی

كتاب الزبد: امام عبدالله بن مبارك : 865؛ حلية الاولياء: امام اصغبهاني: 2/239 ، اسناده حسن

آداب البی کی ہمل درس گاہ ۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوزندگی بھے۔۔ لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے۔ آبین

بیٹااللہ کی سپرد 💸

ہمارے استاد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ بات بات پر اللہ تبارک۔ وتعالیٰ تبارک۔ وتعالیٰ کا نام لیتی تھیں یعنی جوبھی بات کر تیں ساتھ اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی طرح ضرور کر تیں۔ ایک دن میں نے سوال کیاا مال جان .....! میں اعلیٰ دین تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اللہ والے چھوٹے چھوٹے تھے منھے جملوں کا خیال نہیں رکھتا لیکن آپ ہرمعا ملہ میں اللہ بہتر کرے گا....اللہ رحم کرے گا....اللہ دیم کے بیرد. وغیرہ کہتی ہیں۔

والدہ فرمانے لگیں: بیٹا .....! ہرمعاملہ میں جب اللہ کو یادر کھ کرمعاملہ اس
کی سپر دکر دیا جائے پھروہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا ۔ شیخ فرماتے ہیں: یماری کے
دنوں میں والدہ نے مجھے بلایا۔ اور کہنے گیں بیٹا میں نے تجھے ساری زندگی اللہ کے
سپر دکیا ہے دیکھنا کہیں دنیا میں نہ کھوجانا، میراوفت آیا تواپنے ہاتھوں سے مجھے اللہ کی
سپر دکرنا۔ (اللہ اکبر) چنا نچہ جب والدہ فوت ہوئیں تو میں نے اپنے ہاتھوں اللہ کی
سپر دکریا۔ اس کے بعد آج تک میں تنہائی میں رب تعالیٰ کو یہی کہتا ہوں:

یااللہ! میری ماں نے مجھے دین پڑھا کرتیری سپر دکیا اور ہربارتیری سپر دہی کرتی رہی۔ وہ جاتے دفت مجھے کہہ گئیں تھیں کہ مجھے اللہ کی سپر دکرنا۔ اے اللہ! میری ماں یہ جملہ اس لیے تونہیں کہہ کرگئی کہ آ ہے۔ اس کوجہنم میں ڈال دیں یا عذاب میں مبتلا کردیں۔ اے میرے پر وردگار عالم ....! بتقاضہ بشریت اگر کوئی کی تھی تو کمال

شیخ فرماتے ہیں: کەمعرفىت ِ الٰہی ادب ِ الٰہی اورعظمۃ ِ الٰہی کو میرے دل ود ماغ میں موجزن کرنے میں سب سے زیادہ کر دار میری والدہ کا ہی تھا۔ نماز کی عادت ، تلاوت کا ذوق اور ذکر واذ کار کا شوق بیدا کرنے میں نیک ماں باپ كاكردارنمونه بوتا ہے۔ والدين كوبات بات پرالله تعالى كانام زبان پر لانا چاہيے اس سے روحانیت اور برکت جیسے دونوں خزانے نصیب ہوتے ہیں ،مثال کے طور یر کوئی نعمت ملے تو آپ یہی کہیں اللہ کی رحت ہوئی ہے، اللہ کافضل ہوا ہے، میں اللہ کی طرف سے اس قابل ہوا ہوں ، اللہ کی طرف سے برکت ملی ہے، یہ میرے اللہ کی عطاہے،ایسےذکرالی پرمشمل کلمات پر جہاں آپ فخر وغرورجیسی مہلک بیاری سے بچیں گے وہاں آپ کے لیمے لیمے میں برکت ہوگی اور نعمت بھی ہمیش کے لیے آپ کے پاس رہے گی اور سب سے بڑھ کرفٹ نکدہ بیہ ہوگا کہ آ ہیں کی اولاد کے دلول میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبّت کے جذبات پر وان چڑھیں گے۔

### دینی مدارس اور سکول کالج کاکر دار 💸

ادب کا درخت ہمارے ملک میں سوکھ گیا ہے بالخصوص ادہب الہی کی شاخیں مرجما گئیں ہیں کی نے اسے تربیت کا پانی و یا ہی نہیں ، بڑی توجہ سے مرقت لخاظ، حیاء ، وضع داری ، اخلاق اور البحصة داب کے بیج لگائے جاتے ہیں تب جاکر کونیلیں چھوٹی ہیں آج چمنِ آ داب ویران ہے اس حوالہ سے ہمیشہ سے دینی مدارس اور سکولز کا کردار بے مثال رہا کیونکہ وینی مدارس اور سکولز ہی علم وعمل کی روشن قدیلیں

آداب الی کی پیلی درس گاہ بھوٹی ہے جو پورے عالم کوروش کرتی ہے۔کل کا وت اند، امام اور عالم آئ اپنی اداروں کا طالب علم ہے، ان طلباء کرام کو تعارف الداوراد ب اللہ سے اچھی طرح آگاہ کردیا جائے تو یقینا کل کامعاشرہ امن وسلامتی اور رحمت و برکت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔

علوم وفنون اورجد یرتعسلیمی ضروریات کیساتھ ساتھ "عظمت إلا"
کابا قاعدہ سبن ہوناچا ہے بلکہ اس سبق کو بنیادی ولازی حیثیت حاصل ہو لیکن موجودہ حالات میں سب جانتے ہیں کہ سکولز وکالجز کے علاوہ دینی مدارس میں ہمی کما حقہ ذات اللہ کو متعارف نہیں کرایا جاتا محض ترجمہ پڑھا کرخوی، صرفی تحلیلات میں اتار کرسال کے بعدر تی امتحان لے لینا ہی کافی نہیں، بلکہ طالب علم کے قول وکمل کو دیکھیں کہ اس میں عظمت اللہ اورادب اللی کارنگ کتنا ہے؟ کیا صرف کل کو پیشہ ورانہ خطابت وامامت کرنا ہی مقصد حیات تو نہیں ۔۔۔ کہ تخواہ کی کمی بیشی کوکامیا ہی کا معیار خطابت وامامت کرنا ہی مقصد حیات تو نہیں ۔۔۔ کہ خراروں فارغ انتحصیل مالی مفادات کے لیے دینی سرگرمیاں چھوڑ کے مدارس کے ہزاروں فارغ انتحصیل مالی مفادات کے لیے دینی سرگرمیاں چھوڑ کے مدارس کے ہزاروں فارغ انتحصیل مالی مفادات کے لیے دینی سرگرمیاں چھوڑ کے بیں ۔ مدارس کے ہزاروں فارغ انتحصیل مالی مفادات کے لیے دینی سرگرمیاں چھوڑ کے بیں ۔ مدارس کے ہزاروں فارخ انتحصیل مالی مفادات کے لیے دینی سرگرمیاں چھوڑ کی ورز رہے ہیں۔

اگران لوگوں کوسات آٹھ سال میں عظمت اللہ ، ادب اللہ اور مقام اللہ کا سچا درس ملتا نیک ماحول میں اسلامی تربیت ہوتی توانجام اتنا برانہ ہوتا بلکہ وہ ذات اللہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ۔ ہم بڑی معذرت سے اس کتاب کے ذریعے مدارس کے ناظمین اور ذمہ داران کی خدمت میں بعداز آ داب گزارش کریں گرکے طلباء کو صرف آ داب طوہ ہی نہ سکھا میں ، آپس میں ایک دوسرے سے جنگ

آواب الى ك يخلورت گاه محاسب الى ك يخلورت گاه

وجدل اور فرقہ واریت کے گر دھندوں کے ماہر نہ بنائیں، بلکہ ایساواعی الی اللہ تیار کریں۔جوخود بھی ذات اللہ کا مؤدب ہواورلوگوں کو بھی ادب الہی کا درس دے۔

مسلمانو .....! جب مدارس سے شرک وبدعت بھیلانے والے وار ثان منبر ومحراب تیار کیے جائیں تو پھرغیر مسلموں سے گلنہیں کرنا چاہیے۔

آخریس دعاہے اسے اللہ اللہ اللہ وشاد کی اینٹ اینٹ کوآبادوشاد وقائم رکھ جہال سے تیری تو حید کا درس ملتاہے جہال سے ادب اللی کی خوشبو سے مسلم معاشرہ کی فضاؤل کو معطر کیا جاتا ہے اور تیری ذات کی بڑائی کا پر چار ہوتا ہے۔ آمین!

## مرو آداب الهي الم

قرآن پاک۔شہنشاہ کا ئنات کامبا رک۔کلام ہے۔اس کتاب میں اللہ تبارک۔ وتعالیٰ اپنے بندوں کوخطاب کرتے ہوئے احکامات جاری فرماتے ہیں۔ایک مقام پرنہایت فصیح وبلیغ اسلوب میں اللہ تبارک۔ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کوخطاب کرتے ہوئے ارشادفر مایا ہے کہ

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا ﴿ وَقَلْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۞ ﴾

نوح:13 \_14

اللہ کے طلبا کی روحانی تربیت کے لیے انکہ کرام میں ہے امام ابن قیم بھٹھیے کی کتب کوہم نے سب سے خریادہ مند پایا ہے۔ زیادہ مند پایا ہے۔ کس بھی ادارے اوراستان کا پنے شاگر دوں پرسب سے بڑاا حسان میہ ہے کہ وہ آھیں امام ابن قیم نیشنیے کی کتا بیس پڑھائے، پڑھنے کا سلیقہ بتاوے یا کم از کم ان کی طرف رہتمائی کرے۔

نبایت تکلیف دہ بات ہے کہ دینی ھارس کے نصاب میں عربی ادب کے نام پراہیمی تک ایسی کتا میں موجود ہیں جن سے طلبا کی زندگی میں اخلاقی اور روحانی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب کہ اس کے مقالبے میں امام این تیمید نہیشتہ امام این قیم نیکیشنہ امام این رجب بھٹیٹ وغیرہ کاعربی ادب نہایت مفید ہے۔

لفظِ" وقار" کامعنی عظمت، شان اور جلال وجمال ہے کہتم اپنی بدمستوں میں کھو چکے ہواور تمھارے دل ود ماغ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلالت کا بھی تصور تک بھی نہیں آیا اورای طرح لاتر جون للہ وقارا ..... کی تفسیر میں علمائے مفسرین نے کھا ہے:

لَا تُعَظِّمُوْنَ اللَّهَ حَقَّ عَظْمَتِهِ \*\*
''تم الله کی عظمت اس طرح نہیں مانتے جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے۔''

لین قوم نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرار تو کرتی تھی، گران کے اندراللہ تبارک و تعالیٰ کا قرار تو کرتی تھی، گران کے اندراللہ اندان پر چھا یا ہوا نہیں تھا جس طرح کی سے انسان پر چھا یا ہوا ہونا چا ہے۔ حقیقت میں وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھم کو بجالاتے ہیں جواس کی عظمت کے احساس میں جی رہے ہوں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا احساس نہیں ہوتا وہ کی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا احساس نہیں ہوتا وہ کی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آداب کو بجانہیں لا سکتے ۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے کئی ایک مقامات پر انلہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندوں کواس بات سے آگاہ کیا ہے کہ وہ میری نواز شات کے مقابلے میں اس طرح میری قدر، میر ااحر ام اور میرے آداب کا حق ادانہیں کرتے جس طرح میری عظمتوں کے شایانِ شان ہے۔

تفسيرا بن كثير

آداب الى ك يخلور تركاء

### وَمَا قَدُرُوا اللهَ حَتَّى قُدُرِهِ \*

#### ''لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کاحق ہے۔''

اللہ تبارک وتعالی نے ہمیں پیدافر ما یا اور وہی ہماری تمام ضرور توں کو اپنے فضل وکرم سے پوراکر رہا ہے۔اللہ کی نفرت ورحت کے بغیرہم ایک سائس بھی نہیں لے سکتے۔ہمارا سب سے پہلافرض بہی ہے کہ ہم اپنے خالق و ما لک کاول و جاں سے اوب کریں اور اس عظیم پروردگار سے حیا اور اس کی تکریم و تعظیم میں فرقہ ہمرکو تاہی کا شکار نہ ہوں۔ عومًا و یکھا گیا ہے کہ جس شخص کے انسان پراحسانات زیادہ ہوں وہ ای قدر زیادہ اس کا اوب کرتا ہے، خیرخواہ اور محن کو ہمیشہ عزت و تکریم و تعالیٰ سے بڑھرکو کی اس اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھرکو کی ہمارا خیرخواہ ہے نہ بی اس سے زیادہ کوئی احسانات کرنے والا و تعالیٰ سے بڑھرکو کی ہمارا خیرخواہ ہے نہ بی اس سے زیادہ کوئی احسانات کرنے والا ہے، لہذا ہمیں سب سے زیادہ اوب نے پیار سے رب کا بھی کرنا چا ہیے۔اس طرح جس کے پاس علم زیادہ ہولوگ علم کی وجہ سے زیادہ علم والے کوادب کی نظر سے دیجھتے جس کے پاس علم زیادہ ہولوگ علم کی وجہ سے زیادہ علم والے کوادب کی نظر سے دیجھتے ہیں جس قدر کسی عالم کاعلم زیادہ ہوگا اس کا ادب بھی ای قدر زیادہ ہوگا۔

اس لحاظ سے بھی اگرغور کیا جائے تواللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے اوب کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ اس سے بڑھ کرکوئی علام الغیوب اور علیم بذات الصدور نہیں یالوگ سی کی طاقت وقوت کو دیکھ کراس کا ادب کرتے ہیں جو شخص جسس قدر زیادہ اس کا ادب کرتے ہیں جو شخص جسس محدر زیادہ اس کا ادب کریے گے لوگ اس قدر زیادہ اس کا ادب کریں گے ۔ لوگو! اس انداز سے بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ توت وطاقت کریں گے ۔ لوگو! اس انداز سے بھی اگر دیکھا جائے توسب سے زیادہ توت وطاقت

67: الزم

سےزیادہ یا ئی جاتی ہیں۔

گرافسوس…! کرآن کاانسان غیروں کے ادب کاتو بہت خیال رکھتا ہے ذرہ مجرالی کوئی حرکت نہیں کرتا جو با کمال حفزات کی شان کے خلاف ہو لیکن جب شہنشاہ کا گئات، پروردگار کی باری آتی ہے تو حد درجہ بے ادبی کا مظاہرہ کرتا ہے باوجود عقیدہ رکھنے کے کہ میرارب مجھے دیکھر ہا ہے ہیں ہروفت اس کی گرانی میں ہول ، لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا گر پھر بھی ایسی حرکات وسکنات کرتا ہے جو سراسراللہ تبار کے وتعالیٰ کی جلالت وعظمت ادر مقام کے خلاف ہوتی ہیں زبان سے ایسے ایسے ناسٹ کری وکفر کے کلمات نکالتا ہے کہ جن میں ادب ہوتی ہیں زبان سے ایسے ایسے ناسٹ کری وکفر کے کلمات نکالتا ہے کہ جن میں ادب واحترام اور تعظیم کاذرہ بھی نہیں ہوتا، پچھلوگ تو جہالت کی بنا پر اللہ تبار کے دتیال کے بادب ہیں اور بعض احباب جان ہو جھ کریے لئم کماتے ہیں۔

حضرات بہمیں ہروقت بیا حساس تروتازہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب مہر بان ہےعظمت وجلالت و ہزرگی میں کوئی اس کامقابلہ نہیں کرسکتا۔اس لیے بھی بھی ایسی عادات وحرکات صادر نہ ہوں جواس کی شان ،مقام اوراحتر ام کےخلاف ہوں۔ بلكهايك سيح مسلمان كوتو ذات اطهر كااييا باادب ہونا چاہيے كەقدم قدم اور بول بول سے بید حقیقت آشکارہ ہوکہ اللہ تبارکے وقعالیٰ کی بزرگی وبڑائی اورعظمت اس کے جوڑ جوڑ میں رچ بس چکی ہے۔اور یا در ہے۔...! جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ تبارکے وتعالیٰ کا باادب بندہ بنتا ہے تو اللہ تبارکے وتعالیٰ بھی اس کی زندگی مین نور پیدافر مادیتے ہیں جس سے اس کی زندگی کے تمام اندھیرے ختم ہوجاتے ہیں۔ باادب بندے کی روح کوقرار اورضمیر کواطمینان نصیب ہوتا ہے اور پھر ساری خدائی ایسے شخص کا ادب کرتی ہے یوں پھر دنیا کی زندگی جنت کا نظارہ پیش کرتی ہے مگر جولوگ لوگوں کے لیے تو آ داب کا خیال رکھیں ان کی شخصیت اورمنصب کالحاظ کرتے ہوئے کوئی خلاف شان حرکت نہ کریں لیکن اللہ تبارک۔۔وتعالیٰ کی ذات عالیہ کے لیے ایسے اچھے آ داب بجانہ لائیں تو گویا انہوں نے اپنے کردار سے بندوں کے آ داب کوخالق حقیقی کے آ داب پرمقدم کر دیا بندوں کے آ داب کا تو پورا لحاظ کیا مگراللہ تبارکے وتعالیٰ کے آواب میں بے پرواہی کی تورب تعالیٰ بھی ایسے احسان فراموش اور بےادب بندوں کی زند گیوں کا نورختم کردیتے ہیں اور وہ ساری زندگی تاریکی وظلمت میں ٹا مک ٹو ئیاں مارتے رہتے ہیں۔

اسلای تزکیه کے علمبر دارامام ابن قیم کیشید فرماتے ہیں کہ:

﴿ مِنْ اَعْظَمِ الظُّلْمِ وَالْجَهْلِ اَنْ تَطْلُبَ التَّعْظِيْمَ وَالتَّوْقِيْرَ لَكَ مِنَ التَّاسِ وَ قَلْبُكَ خَالٍ مِنْ تَعْظِيْمِ اللهِ وَتَوْقِيْرِهِ ﴾ •

4

الفوائد .. امام الا ولياءا بن قيم رحمه الله

یہ جی صددرجہزیادتی ہے کہ تو غیروں کے وقار کوتو کمحوظ خطر رکھے اور ذات باللہ کے آ داب کی تجھے فکر تک نہ ہو، جبکہ بلوغت اور شعور کی عمر کو پہنچ کرسب سے پہلے کرنے والا کام یہی ہے کہ اپنے سچ معبود کے ادب اور وقار کی تعلیم حاصل کی جائے اور ہمیشہ ایسا کر دار پیش کرے جوادب الہی اور اس کے وقار کے شایانِ شان ہو۔'' اللہ تبارکے وقار کے لاکق ج

بحیثیت مسلمان ہم پرلا زم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے و قار ،اس کی قدر ، شان اور آ داب کا مکمل خیال رکھیں ، ہماری غفلت ، سستی اور بے تو جہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بلیغانہ انداز سے پوچھا:

ک''اے میرے بندو!تمہیں کیا ہو گیا ہے کتم میرے وقار کا خیال نہیں رکھتے حالانکہ میں سب سے زیادہ تم پراحیان کرنے والا ہوں۔ اورتم میری قدر دمنزلت کو بھی ہمیشہ اہمیت نہیں دیتے''

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے و قارا ورقدر کے ثایانِ شان یہی ہے کہ ہم ساری زندگی مندر جہ ذیل باتوں کا خیال رکھتے ہوئے بسر کریں اوران میں ذرّہ بھر کوتا ہی نہ ہو۔

الزمر:67، نوح:13\_14

الکسسکی غیرکواللہ تبارک وتعالیٰ کے برابر نہ کیا جائے ، بلکہ اللہ کی عزت وعظمت اورمقام سب ہے زیادہ اورنمایاں ہو،حتی کہ الفاظ میں بھی اسے اور مخلوق كوبرابرنه كبيا جائے مثلاً

كى اللهِ وَحَيَاتِكَ "الله كاورتيرى زندگى كى شم!"

یہ درست نہیں بلکہ اللہ تبار کے وقار کے خلاف ہے اس میں ذات الٰہاورخلوق کی زندگی کو برابراہمیت دی گئی ہےاسی طرح

مَا شَاءَ اللهُ و شِئْتَ اورجوالله عابِ اورتوعابِ

اب الله تبارک\_ وتعالی اورکسی بندے کی چاہت برابر حیثیت کی نہیں ، وقارِ اللّٰہی کے شایان شان یہی ہے کہ ہراعتبار ہے اس کی عظمت کومنفر د،نمایاں اور اعلیٰ مقام دیا جائے۔

ﷺ محبت، ہزرگی اور تعظیم میں بھی کسی کواس کے برابر نہ کیا جائے ، بلکہ ذاتِ الله کی محبت، بزرگ اورتعظیم دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور زبان سے اس کا ظہار بھی اچھے ،اعلیٰ اور باوقارا نداز سے ہونا جا ہے۔اللہ سے بڑھ کرکسی کی تعظیم کرنا یااس سے بڑھ کرکسی کی بزرگی کاخیال رکھنا یقینا ناانصافی اورظلم ہے ،اللہ تبارکے وتعالیٰ کے وقار کا یہی تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کراس کی تعظیم کی جائے اوراس کی بزرگی کا خیال رکھا جائے۔

🕄 .....جب ایک طرف رب ہو۔اور دوسری طرف مخلوق ہو، تو اللہ ہی کی طرف جھکا جائے اس کی منشا، رضا بھم اور خوثی کو قبول کیا جائے جس شخص نے رہے تعالیٰ کوچھوڑ کر کسی غیر کی طرف اپنامیلان کرلیا گویاس نے اللہ تبار کے وتعالیٰ کی

آداب الى كى يكي درس گاه مى الى كى يكي درس گاه مى كى درس گاه مى كى درس گاه مى كى درس گاه مى كى درس گاه كى درس گاه كى درس گاه كى كى درس گام كى درس گاه كى درس گام كى درس گاه كى درس گ

عظمت، بزرگی اور وقار کا خیال نہیں رکھا۔

(ﷺ) نازل کردہ شریعت کومن وعن ای طرح قبول کیا جائے جس طرح اس نے حضرت محمد مُنْ اللّٰهِ کی برنازل فرمایا اللّٰه کے احکامات اور بیان کردہ مسائل میں ردو بدل کر نااللّٰہ تبارک وتعالیٰ کے وقار کو مجروح کرنے کے برابر ہے۔

دواس عالی ذات کی بے قدری کرے اس کوقدر کی نگاہ سے دیکھنا ۔۔۔۔۔ یقینا غیر سے وحمیت کے خلاف ہے۔

اور عملی طور پراس عظیم احسان فراموثی کود یکھا گیا ہے کہ جب انسان ادب کرنے پہآتا ہے توکسی عام انسان کی نیکی اور حسنِ سلوک پر بھی اس کا ادب بجالا تا ہے ، مثال کے طور پر دورانِ سفر اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دی تو وہ ایسے خض سے ہمیشہ ادب واحتر ام کے ساتھ پیش آتا ہے اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ شہنشاہ کا کنات کہ جس نے ہر طرح کی نعمت و سہولت دے رکھی ہے اس کے آداب اوراحتر ام کالی ظریمی نہیں رکھتا ۔۔۔۔۔ فیل الاِنسّان مَا اَکْفَرَهُ

بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ،عظمت ، بزرگی ، بڑائی اور و قار کا بیہ موضوع اگر چیا پنی اہمیت ، وسعت کے اعتبار سے حددرجہ تفصیل طلب ہے ، مگر میں انتہائی اختصار اور جامعیت سے او بیاللہ کے بنیادی دس تقاضوں کوتح پر کرنا چاہتا ہوں جن کو پورا کیے بغیر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا بااو بنہیں کہلاسکتا ، بلکہ ان دس تقاضوں کو پورا نہ کرنے والا بے او بی کی زندگی بسر کرتا ہے اور اگر اسی حالت میں موت آگئ تو بے او بی کی موت مرے گا۔

## خطبهٔ نمبر 1 🌮



www.KitaboSunnat.com



## هر عقیره توحید کا اقرار

بیتومسلم حقیقت ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ سب پچھاپنے یاس ہے دیتا ہےاور باقی لوگ جو بچھ دیتے ہیں وہ خدا کے دیئے ہوئے سے دیتے ہیں اپنے پاس ے نہیں دیتے اس کے سواباقی سب واسطے ہیں۔خداان کے پیالے میں ڈالتا ہے تووہ آ گے دیتے ہیں بوریاں تجوریاں صرف وہی بھر تاہے آپ فور کریں! ماں کی چھاتی میں دودھ کس نے ڈالا ....؟اس حقیقت کو مان لینے کی بعداد بے اللہ احترام معبوداورتعظیم رہے العالمین کا پہلا تقاضا ہے ہے کہ اس کی'' توحید'' کا اقر ارکیا جائے اس کی ذات وصفات اوراختیارات میں اس کووحدہ لاشریک سمجھا جائے کیونکہ اسٹ کےحسن میں کسی قتم کی کوئی تمی نہیں وعظیم خوبیوں کا مالک ہے جوخوش نصیہ دل وجال سے عقیدہ تو حید کو قبول کر لے اوراپنی زبان سے اس سیے عقیدے کا اقرار کرلےاس نے اللہ سجانہ وتعالیٰ کےادب کا پہلا اہم تقاضا پورا کر دیااوراس پہلے تقاضے پر ہاقی تمام چیزوں کی بنیاد ہے وگر نہ عقیدہ تو حید کا اقر ارنہ کرنے والا جا ہے لا کھوں نیک اعمال کر لےوہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بےادب ہے اورمشر کے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ہے ادہ اور گستاخ ہے۔

صیح ابخاری کے مطابق اللہ تبارک وتعالیٰ کی زمین پرسب سے پہلے رسول حضرت نوح عَلَيْظ میں ۔آپ کی آمد سے قبل نبی مبعوث ہوا کرتے تھے الیکن

آداب الله تعالیٰ نے رسالت کے ظیم منصب پر آپ کوفائز کیا تو آپ نے سب سے بہتے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ظیم منصب پر آپ کوفائز کیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو بیاد بسمجھایا کہ ﴿ لَيْ فَا وَمِ اعْبُدُ وَ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَنْدُورُ وَ ﴾ ﴿ لَيْ فَا وَمُ اللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَنْدُورُ وَ ﴾ ﴿ لَيْ فَا وَمُ اللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَنْدُورُ وَ ﴾ ﴿ اللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَنْدُورُ وَ اللّٰهِ عَنْدُورُ وَ اللّٰهِ عَنْدُورُ وَ اللّٰهُ عَالِمُ اللّٰهُ كَا وَاللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَنْدُورُ وَ اللّٰ کے سواتھا راکوئی اللّٰہ و مَنْ اللّٰهُ و اللّٰهُ و اللّٰهُ و اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰه

حضرت نوح عَلَيْلِا كَي اس صداميں سب سے پہلے قوم كوجوا دب بتلايا گياوہ یمی تھا کہ اکیلے اللہ کواپنا معبود، حاجت روااور مشکل کشاسمجھو، اس کے سواتمھا ری پوجا كاكوئي حقدارنبين -اي طرح قرآن مجب يدمين حصرت بود عَلَيْلًا، حصرت صالح عَلَيْلًا، حفزت أبراجيم عَلَيْكِا، حفزت لوط عَلَيْكِا ، حفزت أساعيل عَلَيْكِا، حفزت شعيب عَلَيْكِا، حضرت موى عَالِيْلًا ،حضرت سليمان عَالِيَلًا ،حضرت عيسلى عَالِيْلًا جيسے عظيم الشان انبياء ورسل نے بھی جب اپن قوموں کواللہ کی دعوت دی توسب سے پہلے یہی کہا کہ اللہ کاسب سے پہلاادب اوراس کی سب سے پہلی تعظیم یہی ہے کہ اس کو وحدہ لاشریک مانا جائے اوراس کی ذات،صفات اوراختیارات میں کسی دوسرے کوشریک نہ کیا جائے۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء ، محدرسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمَ فِي اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْم ساليدَ ورنبوت ميں قريشِ مكه اوراہل مدينة سميت پور ےعالم كويمي دعوت دى كه الله تبارک۔۔۔ دتعالیٰ کے ادب واحتر ام کاسب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہاں کے ساتھ شرك ندكيا جائے -سيدنامعاذ بن جبل رافظة كہتے ہيں:

﴿ وَكُنْتُ رِدْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ﴾ ﴿ وَكُنْتُ رِدْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى حِمَادٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى خِمَادٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عُفَيْرٌ وَاللَّهِ عَلَى خِمَادٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى عَلَى خِمَادٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى خِمَادٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ﴾ واللهُ عَلَى عَلَى خِمَادٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَ

www.KitaboSunnat.com

قَالَ: يَامَعَاذُ! هَلْ تَدْرِئُ مَاحَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ وَمَا حَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ وَمَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلَا يُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا .... الن اللهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلَا يُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا .... الن اللهِ عَلَى الْعِبَادِ اللهَ عَلَى الْعِبَادِ اللهَ عَلَى الْعِبَادِ اللهَ عَلَى الْعِبَادِ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ اللهَ وَلَا يَا اللهُ وَلَا يَسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا .... الن اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لِهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لِهُ الللهُ وَلَا لِهُ اللهُ وَلَا لِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

'' میں عفیر نامی گدھے پررسول الله طُلَّمَتِ اللَّهُ عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله تعالی آب علیہ الله تعالی کاحق بندوں پرکیا ہے؟ اور بندوں کاحق الله تعالی پرکیا ہے؟ میں نے کہا: الله اوراس کے رسول خوب جانتے ہیں آ ہے علیہ الله اوراس کے رسول خوب جانتے ہیں آ ہے علیہ الله اوراس کے رسول خوب جانتے ہیں آ ہے علیہ الله تعالی کاحق یہ ہے کہ وہ اس کی عباد ہے کریں اور کسی کواس کا شریک نے شہرائیں۔''

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کاسب سے پہلاادب یہی ہے کہ بندہ اس کے حق کاغاصب نہ ہے بلکہ اس کی خالص عبادت کرتے ہوئے ہوئے ہوئے مرک سے دور رہے۔ اوراس پہلے تقاضے کا دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی پہلے خیال رکھا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس مجانی بیان کرتے ہیں :

www.KitaboSunnat.com

صحیح البخاری:2856 صحی

Ø

Û

مسيح البخاري:7372

آواب البي كايبلاتقاضا ١٠٥٠ الله ١٠٠٠ الله

''جب رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ يَمِن كَى طرف بَهِ جَاتُو فرما يا: تو اہل كتاب كى قوم كے پاس جائے گا توسب سے پہلے ان كويہى دعوست دينا كه وہ الله كوايك ما نيس''

یعنی جوسرف اللہ تبارک وتعالی کے اس پہلے حق کو قبول کرتے ہوئے ادب الدکا پہلا تقاضا پورا کرتے ہیں ان کے لیے دین ہر طرح کے انعامات اور نواز شات کی بشارت سنا تا ہے اور جواس پہلے تقاضے اور حق کو پورانہیں کرتااس کی مساری محنت کورائیگاں کر دیا جاتا ہے۔

توحيدكيا ہے؟

توحید کامطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ کواس کی ذات ،صفات ، اختیارات اوراس کے حقوق میں مکتاتسلیم کیا جائے .....اس کی ذات وصفات اور اسس کے اختیارات میں کسی نبی ، ولی کواس کا شریک نہ تھم رایا جائے۔

رسول الله مَلْ عُلَقَظُمُ کی آمد سے قبل مشرکین مکه شرک فی الذات بھی کیا کرتے تھے، فرشتوں کو الله تبارک وتعالیٰ کی بیٹیاں کہتے اور جنا ہے کو الله تبارک وتعالیٰ کی بیٹیاں کہتے اور جنا ہے کو الله تبارک وتعالیٰ کاشریک تھم راتے اور ای طرح ستاروں اور بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ بیسار کے طور طریقے چونکہ الله تبارک وتعالیٰ کی عزت وعظمت اور اس کے عالی آ داب کے خلاف ہیں، اس لیے رسول الله مُلَّا عُلِقَائِمُ نے سب نے اور ای الله مُلَّا عُلِقَائِمُ نے سب نے کہا ادب 'ادب تو حید''کو بغیرکی مصلحت اور مداہنت کے پورے دلائل کے ساتھ کھول کر بیان کیا۔ تو حید''کو بغیرکی مصلحت اور مداہنت کے پورے دلائل کے ساتھ کھول کر بیان کیا۔

مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی شرک فی الذات کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ عَلِیْکِا اوران کی مائی مریم میٹا کا حالتہ تارک۔ وتعالیٰ کا حصہ سمجھتے تھے، کئی عیسائی عقیدہ تثلیث کے قائل تھے جو یہ کہتے تھے کہ کا سُنات کی فر مانروائی تین ذاتوں کے مجموعے پرمشمتل ہے، باپ، بیٹا اور مقدس روح۔

ای طرح یہودی بھی شرک فی الذات کیا کرتے ہے اور انھوں نے نعوذ باللہ، حضرت عزیر علینیا کو اللہ تبارک وتعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا۔

رسول الله مخاصی نظیم نے تشریف لا کرمشرکین مکہ اور اہل کتاب کے شرکیے ظلم کا خاتمہ کیا اور اللہ تبارک و بیان کرتے ہوئے خاتمہ کیا اور اللہ تبارک و بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وصفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

### توحيد كي اقسام ١٥٠٠

توحید کی گئی ایک اقسام اہل علم نے تحریر فرمائیں ہیں جن میں سے چندایک کوتحریر کیاجا تاہے۔

#### 🛈 ..... توحيد ذات:

الله تبارک و تعالی کواس کی ذات میں یکتا، تنها، منفر داور اکیلا ما نا جائے اوراس کی ذات میں کسی کوشر یک نہ کیا جائے جیسا کہ سور ۂ اخلاص میں تو حید فی الذات کو بیان کر دیا گیاہے۔

#### ②.....توحيدر بوبيت:

الله تعالیٰ کو ہی زمین وآسان کا خالق ، ما لک اور قابض تسلیم کرنا کہ وہ تنہا بغیر

سمی کی مدد کے خالق و مالک اور صاحب اقتدار بادشاہ ہے وہ اکیلاتمام مخلوقات کی دکھے بھال خبر گیری اور پرورش کرتا ہے۔

عربی زبان میں لفظ رب کامفہوم کافی وسیع ہے، پرورش کرنے والے، دیکھ بھال اورخبر گیری کرنے والے ہنشو ونمااور بڑھانے والےصاحبِ اقتدارا درصاحب اختیار کورب کہا جاتا ہے۔اورز مین وآسان کاحقیقی'' رب''صرف اور صرف اللہ وحد ہ لاشریک ہے۔ یہاں یہ بات بھی یا درہے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالی کی تو حیدِر ہو ہیت کے قائل تھے۔اللہ تبارک\_ وتعالیٰ کے ادب کی اس شق کواچھی طرح جانتے ہوئے یمی کہتے تھے کہاں کا سُنات کا خالق و مالک زمین وآسمان،سورج و چاند کومنخر کرنے والاصرف اور صرف الله ہے۔ وہی بارش برساتا ہے اور اسی کی قدرت سے مردہ زمین لہلہااٹھتی ہے ....لیکن میہ بدنصیب تو حیدِ ربوبیت کو سلیم کر لینے کے باوجود غیروں کے نام کی نذرونیاز دیتے، چڑھاوے چڑھاتے،غیروں کو سجدہ کرتے، ستاروں کو موثر سجھتے ہوئے ان ہے اپنامستقبل وابستہ کرتے ،فرشتوں اور جنوں کواللہ کا شریک تھہرا یا کرتے تھے جو کہ اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی بہت ہڑی ہے ادبی کے برابرتھا۔ غ.....توحيدالوہيت:

صرف اور صرف الله تبارک و تعالی کواکیلامعبود بجھ کرکامل محبت ، تعظیم ، خشیت اور خوف سے اس کی عبادت کرنا تو حید الوہیت ہے ۔ عملی زندگی میں پوجا پا ہے۔ فرما نبرداری اور الله تبارک و تعالیٰ کی سجی غلامی اختیار کرنا اس قسم کا بنیادی تقاضا ہے۔ فرما نبرداری اور الله تبارک و تعالیٰ کی سجی غلامی اختیار کرنا اس قسم کا بنیادی تقاضا ہے۔ لفظ ' الوہیت' اللہ سے بنا ہے ، جس میں شدت بشوق اور محبّت کے تمام پہلو بدرجہ کا تم موجود ہیں ، لہذا ہمیں اللہ ہی پر تو کل کرنا چاہیے، اس کی خشیت اور خون بدرجہ کا تم موجود ہیں ، لہذا ہمیں اللہ ہی پر تو کل کرنا چاہیے، اس کی خشیت اور خون ب

ہمارے دل میں رہنا چاہیے، وہی ہماری تیجی چاہتوں کا مرکز ہونا چاہیے اور ہماری تمام نذرو نیازای کے لیے ہوں، دعائیں ای ہے ہوں، سجدہ اس کو ہواور قربانی بھی اس کو خوش کرنے کے لیے کی جائے ،غرضیکہ تو حیدالو ہیت کے اقرار کے بعد مسلمان پر لازم ہوجا تاہے کہوہ ہرفتنم کی عبادت کواپنے اللہ ہی کے لیے خاص کردے۔

یادر ہے ....!الله کی زمین پرسب سے بڑا شرک تو حید کی ای تتم میں ہوا ہے کہ لوگوں نے اللہ کو تومان لیا لیکن اس کی عبادت اور الوہیت میں غیروں کو بھی شریک کرلیااور بیشرک کاسلسله بتول کی پوجا سے شروع ہوکر قبروں اور مزاروں کی پوجا تک آج تک جاری ہے جو کہ اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی بہت بڑی ہے ادبی کے برابر ہے کہ اللہ تبارکہ۔وتعالیٰ کابندہ ہوکر قبروں ،شجروں اور حجب روں سے اپنی امیدیں دابستہ کرے اورغیروں کواپنے چاہتوں کا مرکز بنالے۔

#### 

الله تبارک وتعالیٰ کی ذات کو ہرفتم کی خامی اور کمزوری سے پاکے کرتے ہوئے اس کو یا کیزہ ناموں اور اعلیٰ صفات سے متصف کرنے کا نام'' تو حید اساوصفات'' ہے، یعنی اس کے نام ان گنت لا تعداد ہیں اور سب کے سب یا کیز ہ اور بلند و بالا ہیں اورای طرح کی صفات کسی دوسری ہستی میں موجود نہیں ہیں۔تو حید کی اس قتم میں بہت ے مسلمانوں کے بہت سے فرقے بری طرح گمراہ ہوئے ہیں بھی نے سرے سے صفات کا انکار ہی کردیا اور کوئی تعطیل تجریف تمثیل اور تشبیه کی غلط راہ پرچل نکلا۔ جب کہ سیج مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارکے وتعالی اپنی صفات میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔اس کی تمام صفات میں کسی قشم کی تاویل نہیں کرنی جاہیے ۔اللہ آداب البي كا پهلاتقاضا الله كان كان البي كا پهلاتقاضا

تبارک و تعالی کاعرش پر مستوی ہونا، آسانِ دنیا پرنزول فرمانااورای طرح الله تبارک و تعالیٰ کاعرش پر مستوی ہونا، آسانِ دنیا پرنزول فرمانااورای طرح اللسس کی تبارک و تعالیٰ کی ان صفات میں قطعی طور پر کوئی تاویل شان کے لائق ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات میں قطعی طور پر کوئی تاویل نہیں کرتے۔

ای طرح وہ اپنی دیگر صفات میں بھی یکتا ہے، اللہ تبارک وتعالی کے علاوہ کسی کو علاوہ اللہ تبارک وہ ہے۔
کسی کو عالم الغیب ، مختار کل اور صاضر نا ضرکہ نا تو حید کی اس قسم کونہ بچھنے کی وجہ ہے۔
اولیاء کرام اور بزرگانِ دین نے اللہ تبارک وتعالیٰ کے اوب کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک وتعالیٰ کے نام اور صفات کا جس قدر زیادہ امرہ علم ہوگا وہ اس قدر زیادہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا باادب اور

اس کی ذات ِ اقدس کا حیااوراحتر ام کرنے والا ہوگا۔

الله تبارك وتعالى سے دعاہے كہ وہ ہم سب كوعقيدہ توحيد كى محبّت اور غيرت نصيب فرمائے ،عقيدہ توحيد پر زندہ ركھے اور اسى پہميں قيامت والے دن اٹھائے۔ آمين!

IJ♥──७<del>┤</del><₽

#### شرک کرنے والے بے ادب کا انجام 🗫

الله تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گنہگار کوبھی معاف فر مادیں گے الیکن جوشخص الله تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرگیاایسے بے ادب گتاخ کوکسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔

ادرمشرک بے ادب سے اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کواس قدرنفرت ہے کہ قرآن میں اس کونجس اور بلید قرار دیا ہے اورشر ک۔ کوظلم عظیم قرار دیتے ہوئے اعلان فرمایا کہ ایسا ہے ادب نا قابل معافی ہے۔

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُنْشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَنْشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَنْشُرِكُ بِاللهِ فَقَلِ افْتَرْتَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ فَ لَكُ لِمَنْ يَشَاءُوهُ مَنْ يُشْرِيكُ كِياجائِ تُويِدًانُ وَهُ مَنْ مَعافَ نَهُ لَا يَشَكُ الرَّاللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ مِعافَ كردِ عَلَا وَرَجَى عَالَوه عَلَيْهِ عِلَيْهِ مِعافَ كردِ عَلَا وَرَجَى غَاللهُ عَلَيْهِ مِهَا فَ كُردِ عَلَا وَرَجَى فَ اللهُ عَلَيْهِ مِهَا فَ لِا يَعْمَى مَهَا فَ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِهَا فَ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِهَا فَ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِهَا فَ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِهَا فَ إِنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَكُولُونُ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

حضرات ذی وقار ....! غور فرمائیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسس

<sup>48:</sup>النياء

نے میرے ساتھ کسی کوشریک کھہرایااس نے بہت بڑا بہتان باندھا،اب بہت بڑا بہتان باندھنے والااللہ تبارک۔ وتعالیٰ کا باادب کیسے ہوسکتا ہے.....؟

بہرحال میں اس وقت شرک کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، الحمد ملڈ آپ سب سیچے مؤحدا ورشرک سے بیزار ہیں۔

لیکن ادبِ الدکادوسرا تقاضا بیان کرنے سے پہلے شرک کی چند مشہورا قسام بیان کرناچاہتا ہوں تا کہ آپ کومعاشرہ میں مروجہ شرکیہ امور کاعلم ہو۔

#### قبرول كالبخته بنانا ا

اولیائے کرام کا دب واحر ام فرض ہے اور ان پاکباز ہستیوں کا نام لے کر شرک کے چور درواز سے کھولنا بہت بڑا جرم ہے۔ اولیائے کرام کی قبروں پر دعا ئیں کرنا بلاشہ ستحسن امر ہے اور اسلام ہمیں قبروں کے ادب واحر ام کی تلقین کرتا ہے لیکن یہاں بیہ بات یا درہے کہ جولوگ قبروں پر نذرونیاز لے کرجاتے ہیں، قبروں پر گیات ہیں یا چڑھا وے چڑھاتے ہیں، قبرول کا طواف کرتے ہیں، قبروالوں سے ما تگتے ہیں یا قبروں پر مجاور بن کر بیٹھتے ہوئے وہاں دیئے جلاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، قبرول پر مجاور بن کر بیٹھتے ہوئے وہاں دیئے جلاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، قبرول پر مجاور بن کر بیٹھتے ہوئے وہاں دیئے جلاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، قبرول پر مجاور بن کر بیٹھتے ہوئے وہاں دیئے جلاتے ہیں، چادریں جڑھاتے ہیں، قبرول پر مجاور بن کر بیٹھتے ہوئے وہاں دیئے جلاتے ہیں، چادریں جڑھاتے ہیں، قبرول پر مجاور بن کر بیٹھتے ہوئے وہاں دیئے جلاتے ہیں، وردیہ بالآخرانیان کوعقیدہ تو حید کی دولت سے مجروم کر دیتے ہیں۔

### غیراللہ سے مددمانگنا ہے۔

عمی ہویاخوشی، امیری ہویاغریبی ،خوشحالی ہویا تنگدی ، ہرحال میں ایک اللہ کو پکارنا ہی تو حید کی اصل ہے۔اللہ تبارکے۔ وتعالیٰ کےسوا کوئی نہیں جو تنگ

دستوں کی فریاد کوئن کر پورا کرنے والا ہو، وہی سب کی بولیاں سمجھتا ہے اور جھولسیاں مجھرتا ہے۔

اللہ کے بندو .....! یہی تو وہ کام ہے جوصرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کی وعائیں سنتے ہیں اور ان کوعطا کرتے ہیں جب بہی کام دوسروں نے کرنے شروع کردیئے ہیں کہ وہ دیکاریں بھی سنتے ہیں اور صاجتیں بھی پوری کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہی کیارہ جاتی ہے .....؟؟؟؟ یادر ہے ....! اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے یکارنا جس طرح کہا جاتا ہے:

منیکن آج کل کئی لوگ علی الاعلان اس بے ادبی کامظاہرہ کرتے ہیں بلکہ طرح طرح کے حیلے بہانے اور مغالطات دے کرسادہ لوح لوگوں کواللہ تبارک وتعالیٰ کا بے ادب بناتے ہیں۔اورفوت شدہ ولی سے مدد مانگنے کے دلائل یوں دیتے

دیکھوجی.....! ہم بیار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کر لیتے ہیں۔ شاگرداینے استاد سے مدد مانگتا ہے۔

بیویاسپےشو ہرکوکہتی ہے:اے میرےسرتاج.....! میری مدد کرو!

جب بید د درست ہے تو کیا فو سے شدہ ولی سے مدد لینا ہی جرم ہے ....؟ حالانکہوہ رہے۔ تعالیٰ کا حد در جبمجو ہے۔

قار نمین کرام.....!

انداز ہ فرما ئیں کیے جعلی حیلے بہانوں سےسادہ لوح مسلمانوں کوٹرک کی طرف بلا یاجاتا ہے اوراد بیالی ،توحید اللی بلکہ عظمیت اللی کی دولت سے محروم رکھا جا تا ہے اس بات میں تو کسی کا ختلاف ہی نہیں ، کہاپنی اپنی بساط، ہمت اورطاقت کےمطابق ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ دین تواس بات کا حکم دیتا دوس سے کی مدوکرواور بیدرست ہی نہیں بلکہ باعث اجرور حمسے ہے۔

بیوی موجود ہوتو اس سے خدمت لینا ، پہ خاوند کا حق ہے ،اللہ تبارک وتعالیٰ نے خاوند کی خدمت کو بیوی کے ذمہ لگار کھا ہے، لیکن بیوی اگر میکے ہواور خاوند گھراكىلا ہو، يا بيوى قبرىيں ہواور بيگھرىيں بيضااسے يكارے كە ججھے كھانا كھلاؤ، يانى یلا و ، توبیکسی صورت بھی درست نہیں ادر نہ ہی بھی کسی نے ایسے کیا ہے۔

اورویسے بھی وہ مددجس کوشر کے ہاجا تا ہے اس کاتعلق ایسے امور سے

آداب الله کا پہلاتقاضا پہلاتھاضا پہلاتھاضا ہے۔ ہے کہ جوانسان کے اختیار میں ہی نہیں ہیں۔

مثلاً کسی کواولا دوینا ۔۔۔۔کسی کومحروم رکھنا ۔۔۔۔کہیں بارش برسانا یا کہیں قبط رکھنا،ابا گرکوئی اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرکسی دوسرے سے مدد مانگے کہ

حفرت صاحب.....! مجھے بیٹادیں پیرصاحب.....! مجھے رزق دیں

یا یوں کہنا کہ میرا کاروبار پیرصاحب چلارہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کس سے شفا مانگنا تو یہ سب شرکے۔

قرآن پڑھ لیں ،احادیہ کامطالعہ فرمالیں یامؤحداولی اورام کی سیرت دیکھ لیں ....! آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے اولا دیے لیے کی دربار خہیں کیا ،کی بڑے کی دربار خہیں کیا ،کی بڑے ولی یا نبی کی قبر پرجا کراولاد کی التجا ئیں نہیں کیں ، بلکہ ہمیشہ دربار اللی پر ہی جھے اادراس کو ہی پکارااگراس نے عطا کردیا، قبول کرلیا شکر بھی اس کا اداکیا صدقہ ،نذرونیاز بھی اس کے نام پر دی ۔اوراگر بالفرض محروم رکھا ،دعا کو قبول نہ کیا تو سبھی اس عظیم شہنشاہ کا درچھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء ٹیٹا اور ادلیاء کرام ٹیٹائیم کی طرح اپنی ذات ہی کو پکارنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین!

## غیراللہ کے نام پرجانور ذکے کرنا ہے۔

ای طرح الله تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی پیر، فقیریا حضرت صاحب کے نام پر ذرج کرنایا ذرج کرتے وقت تو مسنون تکبیر پڑھنا مگراس کے ذریعے کی

حفرت صاحب، پیریاسرکار کا قرب چاہنا سے بھی شرک ہے۔غیراللہ کی نذرونیاز یا قربانی کرنے ہے آ دمی مؤ حذبیں رہتا ہے، بلکہ امام المؤحدین حفزت محمد مُثَاثِیْنِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

حضرت على وللفيز بيان كرت بين آپ عَلَيْظَا فِيزًا ﴾ في ما يا:

﴿ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ • الله يَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَ

ایک اورروایت کے الفاظ ہیں: مَلْعُوْنُ مَنْ ذَبَحَ لِغَیْرِ اللهِ

''الله تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے نام پرذ بح کرنے والے شخص پر لعن<u>ہ۔</u>کی گئی ہے''

اس لیے کہ جانوراللہ تبارک۔۔۔ وتعالیٰ کی مخلوق ہے اس کواس کے نام پراس کے قرب کے حصول کے لیے ذبح کرنا چاہیے۔

یا در ہے....! عرس گاہوں ، در باروں اورمیلوں پرجانور ذ<sup>ج</sup> کرنا جائز نہیں ، بلکہ حضرت محمد مُلکیمُوَّلِینِم نے اس ہے منع فر مایا ہے۔

﴿ عَنْ ثَابِتِ بِنِ ضَحَّاكِ اللهِ قَالَ نَذَرَ رَجُلُ أَنْ يَنْحَرَ اللهِ عَنْ ثَانَ فِيْهَا مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

صحيحمسلم:5126

عِيْدٌ مِّنْ اَعْيَادِهِمُ الْجَاهِلِيَّة ؟ قَالُوْا لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَانَّه لَا وَفَآءَ لِيَذَرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ﴾ •

'' ثابت بن ضحاک رفی نفت سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نفر رمانی کہ وہ مقام بوانہ پر اونٹ نحر کر ہے۔۔۔۔۔اس نے بی منگا نفی آئی اللہ سے بو چھا تو آپ علیہ نہوا ہے نے فرما یا: کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے بچھ ہے جس کی عبادت کی جاتی تھی ۔۔۔۔؟ صحابہ کرام اللہ نہیں! آپ علیہ نہوا ہے نفر ما یا: کیا وہاں مشرکین کے میلوں کہا: نہیں! آپ علیہ ہوتا ہے ۔۔۔۔؟ صحابہ کرام اللہ نافی شن نے کہا: نہیں! رسول اللہ منگا تی فرما یا: تواین نذر کو پورا کر لے کیوں کہ اللہ تبارک کی نافر مانی میں نذر کو پورا نہیں کیا جاتا۔ اور نہیں ایسی نذر کی وفاہے جس کی نافر مانی میں نذر کو پورا نہیں کیا جاتا۔ اور نہیں ایسی نذر کی وفاہے جس کی نافر مانی میں نذر کو پورا نہیں کھتا۔''

ای طرح اپنی دعامیں کسی فوت شدہ کا دسیلہ پکڑنا یا کسی نبی ولی کوسجدہ کرنا ہیہ ایسے امور ہیں کہ شریعت ان کی قطعٔ اا جازت نہیں دیتی ۔

### کڑے، دھاگے اور منکے ج

ہمارے ہاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک عجیب شم کارواج پروان چڑھ چکاہے کہ بعض نو جوان اور ہزرگ نظرِ بداور بیاری سے بچنے کے لیے مختلف شم کے کڑے دھاگے اور منکے پہنتے ہیں اوروہ سجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعثِ برکت ہیں،ان کی

سنن اني داؤد:3313

آداب الی کاپہلاتقاضا پہنے ہے۔ جبکہ ایساعقب ہے، جبکہ ایساعقب ہے۔ ہراسر وجہ ہے ہمیں آفات و بلیات اور مصائب سے نجات ملتی ہے، جبکہ ایساعقب ہ سراسر قر آن وصدیث کے خلاف ہے اور اللہ تبارک وتعالیٰ کی کھلی بے او بی کے برابر ہے کہ ایک مسلمان اسلام کا اقر ارکرنے کے بعد قر آنی آیات اور مسنون اذکار کوتو ہے کہ ایک مسلمان اسلام کا اقر ارکرنے کے بعد قر آنی آیات اور اس طرح کے کڑے اپنے لیے باعث برکت نہ سمجھے اور نہ ہی ان کی پابندی کرے اور اس طرح کے کڑے اور دھاگے پہن کرایے آپ کومصائب سے محفوظ سمجھے اور باعث برکت سمجھے۔

ایک مقبول درجہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مُنَّا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الل

الله تبارک وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ادب کا پہلا تقاضا ''عقیدہ تو حید'' کودل وجان سے تبول کرنے کی اورساری زندگی اپنی بے ادبی یعنی شرک سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

<sup>🐠</sup> منداحد:4/445 ؛ كتاب التوحيد:128 سند من اگرچه پکچ ضعف ہے۔ ابن ماجہ: 3531

<sup>🗗</sup> كتاب التوحيد:132 طبع دارالغدالحديد



### توحید کے معاملے میں غیرت 🗫

عقیدہ توحیداورادب الہی کے پہلے تقاضے کے حوالے سے ایک اہم بات
کا سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی مجلس اور محفل میں جب اللہ تبار ک و تعالیٰ کی توحید
اوراس کی عزت وعظمت کے خلاف کوئی بات ہوتو ہم بغیر کسی مصلحت کا شکار ہوئے اس
بات کی تر دید کریں اور اللہ تبار ک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عزت وعظمت کو دلائل
سے واضح کریں ۔ ایک سیچے مخلص اور باادب صاحب توحید غلام کا یہی حق ہے کہ وہ
ایسے موقع پر اپنی ایمانی اور توحید کی غیرت کا اظہار کرے اور کسی صور سے بھی اللہ
تبار ک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے مقام و مرتبے پر آئے نہ آنے دے۔

### مُرمت رسول مَلْ تُعْلِقَا لِهُمْ كَ لِيهِ

مثل آپ مثل آپ کاتلی کا کورب العالمین نے ''رحمۃ للعالمین'' بنایا۔اب کوئی کسی ولی، بزرگ یا پیرکورحمۃ للعالمین کے تواسے بے ادب کہا جائے گا۔

ای طرح آپ عَلِیُّ البُیْائی کو الله تبارک\_ وتعالی نے سراج منیر بنایا۔اب کوئی اپنے امام و پییثواکوسراج منیر کہتواسے برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ آداب البي كا ببلانقاضا المحدد المحدد

مثلًا کسی کو' دا تا'' کہنا یا'' گنج بخش''خزانے بخشنے والا کہنا
 شیاغوث اعظم''(سب سے بڑا مدد کرنے والا)

جب کہ'' داتا ،گنج بخش ،غوث اعظم'' وہی اللہ ہی ہے نبی عَلَیہ اللہ ہوا ہہ کہ کہ کہ اللہ کے اللہ ہوا ہہ کرام اللہ کے لیے بھی نہیں ہولے۔ کرام اللہ کے لیے بھی نہیں ہولے۔ لیقین مانیں .....!

یےرب تعالیٰ کی بے ادبی کرنے کے برابر ہے، آج ہی ان عقائد سے تو بہ کرتے ہوئے اللہ علی کیا دفتہ اپنی کرتے ہوئے اللہ علی کما حقہ اپنی ذات کا بااد بینے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین!

# ا کیلےاللہ کے نام کواونچاکریں کے

ہرمقام پرای کے نام کوقولاً وعملاً بلند کرناچاہیے بااد بہمیشہ اپنے سیچ اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اور بالخصوص جب مسلد عزت وغیرت کا ہوتو مسلمان ذات اللہ کو بلند کرنے کے لیے تن من وصن سب پھے قربان کردیتا ہے اور آخر میں یہی کہتا ہے: اے مولا و آقا ۔۔۔۔۔! ابھی حق ادانہیں ہوا۔ آدائي اليمانيانقان ١٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿ ٨٠٠٠ ﴿

كثير صحابه لِيَّنْ لِمُنِينْ نِهِ حَرْفُ 'لااله الاالله'' كوبا آواز بلند پڑھنے كى پاداش میں ہرقتم كاظلم برداشت كيا۔

غزوهٔ احد کے موقع پر جب آب علیظ لیتا کی شہادت کی افواہ پھیلی تو ابوسفیان نے پہاڑی پر چڑھ کر با آواز بلند کہا: هل فیدے م مُحَمَّدٌ ؟ '' کیاتم میں محمد (سَلْتُعَلِّفَانِمَ) ہیں ....؟''

آب علیهٔ البیالی نے صحابہ البی البینی سے فرمایا: خاموش رہو .....! چنانچہ خاموشی دیکی کر ابوسفیان نے سسیدنا ابو بکر وعمر رہ کھنے کا نام لیا لیکن صحابہ البی کی کی کی جواب نید یا تو ابوسفیان کہنے لگا: سب مارے گئے۔

حضرت عمر طِلْتُطُّ سے ضبط نہ ہوسکا آپ طِلْتُطُّ نے با آواز بلندفر مایا: اے اللہ کے دشمن .....! ہم زندہ ہیں!اس پر ابوسفیان اپنے بت ہُبل کا نام لے کر کہنے لگا۔

أُعْلُ هُبُلُ "الصل اونجاره"

آب علية في الما ين جب سناتو فرمايا: يه جمو في معبودون كانام ليربا معالية بين المايا: معبودون كانام ليربا معالية المنطقة المايا:

أَللَّهُ أَعْلَى وَ آجَلْ

''الله بى اونچااور بزرگى والاہے۔'' \_\_\_\_\_

ابوسفيان كهنے لگا:

لَنَا عُزِٰی وَلَا عُزِٰی لَکُمْ ''ہارے پاسعِ کی ہاورتہارے پاسعِ کی نہیں۔''

اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ ۞

الله مود ق ود موق نظم سند "الله بمارا آقام اورتمهارا كوكي آقانبين."

معلوم ہوا جہاں جھوٹے معبودوں کا چرچا ہووہاں حقیقی رب کے نام کو بلند کیا جائے گا۔

# بعض اولیائے کرام کے القابات پر ایک نظر کے

اولیائے کرام سے محبت رکھنا اوران کی دل وجال سے قدر کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور محبوب بندوں کی گتا خی تباہی ہے، کسی مسلمان کے لیے ہرگز جا ئزنہیں کہ وہ کسی اللہ والے کی بےاد بی کرے۔

لیکن اولیاء اللہ ہے محبت کا بیہ مطلب ہر گزنہیں کہ ان میں خدائی اختیارات ثابت کرنے شروع کردیئے جائیں۔اور جوان کامقام ومرتبہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہ کرے اس کو گتا خ سمجھا جائے۔

ہمارے برصغیر پاک۔ وہند میں اولیاء کرام کوخصوص القابات ہے یا و کیا جاتا ہے۔ مثلاً ''قطب ، فور ہے ، ابدال'' وغیرہ اوران کی شان اور عظمت میں زمین وآسان کے قلا ہے ملا دیے جاتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب قطب ہیں اورانہوں نے اتناعلا قد سنبھال رکھا ہے۔ فلاں صاحب غوث ہیں اوران کے اختیار کی بلندی اتنی تھی کہ انہوں نے حضرت عزرائیل غلیہ اللہ عماری رومیں چھین لیں۔ بلندی اتنی تھی کہ انہوں نے حضرت عزرائیل غلیہ اللہ عماری رومیں چھین لیں۔

<sup>🚯</sup> صیح البخاری:4043

بلکہ بجیب جیرت کی بات ہے کہ ہریلویت کے اعلیٰ حضر سے احمد رضاخاں بریلوی صاحب کی معروف کتاب'' ملفوظات''میں یہاں تک لکھا ہے کہ بغیرغوث کے کا ئنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا .....اناللہ واناالیہ راجعون \_

جب كة آن وحديث ميں الي كوئى بات نہيں كەاللەتبارك\_وتعالى نے اینے بندوں میں سے کسی کوکوئی اختیار سونیا ہو، بلکہایسی کوئی بات نبیوں کے امام، تاجدارِ نے فرمایا ہو کہ آپ کے بغیرز مین وآسان یا کا ئنات کا نظام نہیں چل سکتا، بلکہ حقائق ے واضح ہوتا ہے کہ رسول الله مُلْقَلِظَتُمْ كَي آ مدے بل بھى زمين وآسان كانظام عافيت ہے چل رہا تھااورآپ کے جانے کے بعد بھی کا ئنات کا نظام بدستور چل رہاہے۔ جبز مین وآسان کے اختیارات میں سے اللہ تبارکے و تعالیٰ نے کوئی اختيار بھی اپنے پيار ہے حبيب امام الانبياء حضرت محمد رسول الله مَثَاثِلَةُ لَمُ كَنْبِيس ديا تو سمى دوسر كوموت وحيات اوررزق كے اختيارات كيے ديئے جاكتے ہيں .....؟ ہمارے ہاں اولیاءاللہ کی محبّت وعقیدت میں عجیب وغریب مبالغہ کیا جا تا ہے کہ جس کی قرآن وحدیہ میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ۔مندرجہ بالا القابات کا قر آن وسنت میں، صحابہ کرام ﷺ، تا بعین کرام اورائمہ محدثین بیٹائیم کے دور تک کہیں تذکر نہیں ملتا، حالا نکہ بیز مانہ سب سے بہترین ز مانہ تھا،اس دور میں نہایت صاحب تقوی اوراولیاء گزرے جوعلم وعمل اور نیکی میں روشنی کامبین ارتھے۔ان سب حضرات کومشکل کشاسمجھا گیانہ ہی ان کی قبروں پر چڑھادے چڑھائے گئے اور نہ ہی سالا نەعرس منائے گئے اور نەبى ان كوغوث، قطب،ابدال اور دا تاجىيے القابات سے

آدابِ الْبِي كايبلالقاضا → ♦ ۞ ♦ ﴿ 88 ﴾ موسوم كيا گيا۔

قارئین کرام .....! ادب الدکااولیس تقاضا یمی ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت میں مبالغد آمیز انداز اختیار نہ کیا جائے اور ان میں خدائی اوصاف ثابت کے بغیران ، کی عظمت کو سلیم کیا جائے۔

# ''عقيدهٔ توحيد'' کي سڇائي کااظهار 🍣

انبیاء ورسل بینی اوران کے اصحاب بینی نے جب ''عقیدہ تو حید'' کا افرار کیا،اس کودل وجال سے تسلیم کیا تو بعد میں آرام سے گھروں میں نہیں بیٹھ گئے،
یاصرف کاروبار،ی نہیں کرتے رہ بلکہ اس سچ عقید نے کی عظمت کے لیے ہر چیز قربان کردگ، کسی نے اپنے لہو کا آخری قطرہ دے کراپی سچائی کااظہار کیا، کسی نے اپنے لہو کا آخری قطرہ دے کراپی سچائی کااظہار کیا، کسی نے اپنے وجود کو چھائی کروا کر،اپنے جسم کی گرم پھروں پر چربی پھلوا کرعقیدہ تو حید کی عظمت کو بیان کیا کوئی اس مشن کے لیے اولا دقربان کررہاہے کوئی مال اور جان دے رہا ہے آخریوں .....؟

وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سپے نام پر مرنا ہی زندگی ہے اور پورے عالم پر پر چم تو حید کو بلند کرنا ہی مقصد حیا ۔۔۔۔

افسوس السبا کہ آج ہم مؤحد بھی ہیں ہمومن بھی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہیں مگراس سب کچھ کے باوجو دہم نے اپنے عقیدے کی سپائی کے لیے نہ وقت قربان کیا ، نہ مال خرج کیا، نہ ہی اپنی اولا دکواس مشن کے لیے وقف کیا اور نہ ہی ہم اسس عقیدے کی عظمت کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں ہمیں عقیدے سے بڑھ کر مال پیارا، اولا دبیاری یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف شرک کاراج ہے، غیراللہ کے نعرے

ہیں قبروں پرسجدےاور مزاروں کے طواف ہیں \_

یادر کھیں .....! ہیسب کچھ ہماری کمزوریوں کی بناپر ہورہاہے، ہم مفاد
د کچھ کرشرک کے ساتھ سمجھوتہ کرجاتے ہیں اور محدع بی شاشین کی سیرت کو بھول
جاتے ہیں کہ آپ علیت کہ اللہ فرمایا تھا: اے مشرکین مکہ .....! کیاتم مجھے طع ولا کچ
اور حرص دے کرعقیدہ تو حیدہ مخرف کرنا چاہتے ہو ....؟ تمہاری ہر پیشکش جوتے
کی نوک پر۔اگرشم وقر بھی میرے ہاتھوں پر لاکرر کھ دو، میں تب بھی اس کی تو حید
پر زندہ رہوں اور اس کی تو حید پر آخری سانس لوں گا۔ (اللہ اکر)

#### ایمان افروزتو حیدی آیات واذکار 🗫

عقیدہ تو حید کی مضبوطی اور پختگی کے لیے سورۃ الفاتحہ، آیۃ الکری، سورۃ البقرہ کی آخری دوآ یات اورآخری تینوں قل کواپنے سفر وحضر کا خاص ورد بنالیں، ان کو پوری بھیرت کے ساتھ بلا ناخہ کشرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔اللہ تبارک۔ وتعالی آپ کوعقیدہ تو حید کی استقامت کے ساتھ ساتھ اس کی حلاوت بھی نصیب فر ما ئیں گے اورائی طرح مندرجہ فیل تین اذکارنہایت شوق اور پابندی سے پڑھتے رہیں:

﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ • الْخُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ •

'الله کے سواکوئی الدنہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں، بادشاہی اور ہرفتم کی حمدای کے لیے ہاوروہی ہر چیز پر ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے۔''

صيح مسلم:1218، مشكوة المصانيح: 2555

﴿ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِي اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ اَصْلَحْ لِيْ شَافِيْ كُلَّهُ لَا اِلْمَ اللّٰ اَنْتَ ﴾ عَيْنٍ وَ اَصْلَحْ لِيْ شَافِيْ كُلَّهُ لَا اِلْمَ اللّٰ اَنْتَ ﴾ كاميدركتا ہوں۔ مجھ لحد بحر "اے ميرے الله! تيرى رحمت بى كى اميدركتا ہوں۔ مجھ لحد بحر كے ليے بھى مير نفس كے حوالے نہ كرنا -ميرے تمام معاملات سنواردے تير سواكوكى النہيں ہے۔

موجودہ حالات میں بالخصوص جہاں خودمندرجہ بالا آیات اوراذ کار کو اپناروز مرہ کا ورد بنانا چاہیے، وہاں دوسروں کوجھی تلقین کرنا نہایت ضروری ہے اورہم یہ بیجھے ہیں کہ آج توحیداللہ کا ادب سیکھ کر دوسروں کوسکھلانے کی بہت ضرورت ہے گھر گھر میں شرک کے جراثیم پائے جاتے ہیں اوروہ نا پاک جراثیم دن بدن پھیل رہے ہیں اور پورے معاشرے کوعقیدہ کی بیاری میں مبتلا کررہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعاہے کہوہ ہمیں عقیدہ تو حید کی عظمت کے لیے قبول فر مالے اور ہماری زندگیوں میں پرچم تو حید بلندہ ہواور پرچم شرک سرنگوں ہو۔

آمين ثم آمين!

Û

Ð

البوداود: 1525

الجوداوو: 5090



مرور آدا البي كا دوسرا تقاضا مرور آدا البي كا دوسرا تقاضا

E. 683

www.KitaboSunnat.com

# الله كي يجان الله

الله تبارکے وتعالی کاباادب ہی کامیاب ہے، بےاد بی ہر بادی ہے۔ ''ادبِ اللهٰ' كا پہلا تقاضا'' اقرارِتوحید' پوراكرنے كے بعد دوسرا بنیادي تقاضايہ ہے كەال عظیم خالق وما لک كى معرفت ،شاخت اور پېچان حاصل كى جائے ـ يا در ہے....! کہ اللہ تعالی کی معرفت، پہچان اور شاخت جس قدر زیادہ ہوگی ادب بھی اس قدرزیادہ ہوگا۔اکثر لوگ اللہ تبار کے فیالی کے بےادب اس لیے ہیں کہان کو پروردگارعالم کی صحیح معرفت نصیب نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہرچنز کی قدرو قیمت شاسائی سے حاصل ہوتی ہے جب تک پر کھ، پہیان کی صلاحیت نہ ہوتو سنگریزے اور یا قوت میں فرق کرنامشکل ہے۔ بھوکے کواناج کی قدرو قیمت معلوم ہوتی ہے، ننگے کو کپڑے کی اور تاجر کو مال کی قدر کاعلم ہوتا ہے، و سمجھتا ہے کہ ریشی کپڑاکیا ہےاورسوتی کیا۔ بے خبر کیا جانے کهل کیا ہوتا ہےاورموتی کیا....؟ ایسے ہی وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کواچھی طرح جان کراللہ تبارک

ایسے ہی وہ لوگ ہے ہی موجود ہیں جن کواچھی طرح جان کراللہ تبارک وتعالیٰ کی پہچان حاصل ہے ان کی زبان ہمہوفت اس کی یاد میں تروتازہ رہتی ہے ان کا سرتسلیم اس کی بارگاہ میں خم رہتا ہے ہیکن ایسے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جواز روئے دین اس کا نام لیتے اور اس کے فرامین پڑمل کرتے ہیں ان لوگوں کواپئی عباد سے میں ایساذوق اور لطف حاصل نہیں ہوتا، جوایک عارف نکتہ دان اور قدردان کو حاصل ہوتا ہے ۔ ذا ہے اللہ کے کمالا سے وجمالا سے پرغوروفکر کرنے والا اور اس کے قدر دان کے حکمالا سے حتی کی کمسل

آداب البي كادوسرانقاضا المحاسب البي كادوسرانقاضا

معرفت رکھنے والا اوراس کی ایمان افروز آیات کو بار بار پڑھنے والا جب اس کے سامنے جھکتا ہے۔ سامنے جھکتا ہے۔

تاریخ کامطالعہ کریں جن حضرات کوشیح معنوں میں معرف اللی عاصل مقی انہوں نے کامطالعہ کریں جن حضرات کوشیح معنوں میں معرف نے سے دریغ نہ کیا ، اہل وعیال اور جوان بیٹول کے میدان جہاد میں کٹ جانے پرواویلا نہ کیا ، ان کی کھال نوچ کی گئی ، گلے میں بھندا پڑا ، مگر گھبرائے نہیں ، اس موقع پر ابلیس لعین نے آ کہا :اے محبت وقر بت کا دعویٰ کرنے والو ....! متہیں تعلق کا یمی صلہ ملا ....؟ انہوں نے کہا :اے نافر مان لعین ۔! ذرا گلے میں بھندا ڈال کراور کئے کہ وحلاو ہے۔ اس میں کیسی لذہ سے وحلاو ہے۔

قارئين كرام.....!

جب تک رہے۔ تعالی کی صفاستِ عالیہ کاحسن و جمال ہمارے دل ود ماغ میں سرایت نہیں کر تااس وفت تک زندگی کا نورنصیب نہیں ہوسکتا نہ ہی ہم اس کے سیح معنول میں باادب بندے بن سکتے ہیں۔

عمومًا آپ دیکھتے ہیں کہ جس افسر کے متعلق ہمیں علم زیادہ ہوجس کے اختیارات و کمالات کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اس کی شخصیت کا ادب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اس لیے آپ ذراشان ربوبیت ہوگا۔ اس لیے آپ ذراشان ربوبیت کوئی دیکھیں کیے آسان وزمین بچھائے، بہاڑگاڑے، دریارواں کیے، چشمیا بلنے کی ندیاں بہنے لگیں، سورج جیلنے لگا، چاندد کھنے لگا اور ستارے جگمگانے لگئوش کہ سدرۃ المنتہی سے لے کرتحت الٹرای تک، انسان، حیوان، چرند، پرند، درند، شس وقر،

شجر وجراور بحروبر برایک کو بے مثال خوبصور ب وجود و بر برایک کو بے مثال خوبصور ب وجود و بر برایک کو بے مثال خوبسال کو بنا کر سعمدگی سے چلار ہا ہے ہر لحظ اس کے کرم وضل اور عطا کا دروازہ کھلا ہے۔ان سب سلسلوں کے حسن کود مکھ کر بے ساختہ مندسے یہی نکاتا ہے: شبخانگ ...! مَا أَعْظَمَ شَانْكَ ...!

# معرفت كى الهميت چې

الله تبارک\_\_ و تعالیٰ کی حقیقی معرفت ہی دین کا خلاصہ ہے ،معرفت ہی دین کا آغاز ہےاوریمی دین کااختتام ہے۔ ہمارے دین میں معرفت ِالٰہی کی حیثیت یج جیسی ہے، جس طرح ایک چھوٹے سے نیج سے خوبصورت ، درازقد اور ثمرآ ور درخت بنتا ہے ، ای طرح کامل معرفت اور پہچان سے مسلمان کی شخصیت اور روحانیت ہرے بھرے خوبصورت درخت کی طرح تکھر جاتی ہے یا آپ یوں سمجھ لیں کہ دین اگرجسم ہے تومعرفت اس کی روح ہے۔ بغیر الله تبارکے وتعالیٰ کی معرفت اور حیح پہچان کے آپ سی صورت بھی اسلامی تعلیب ات پر چلتے ہوئے لذت اورحلاوت محسوں نہیں کر سکتے ۔ کسی بھی مسلمان کوسب سے زیادہ تو جہاسی موضوع پر دینی جاہیے کہ کسی نہ کسی طرح اینے حقیقی مولاوآ قاکے جمالات وکمالات کو بہجانے والا بن جائے قرآنِ یاک کی معروف آیت''وماخلقت الجن والانس الالیعبدون'' 🗣 کی ایک صحیح تفسیر معرفت کے ساتھ بھی گ گئی ہے کہ جن وانس کی تخلیق کامقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں ((لیعبدون أي لیعرفون)) اس کي مکمل معرفت حاصل کریں اور پھرنہایت عاجزی وانکساری کےساتھواس کےسامنے جھکیں

الذاريات:66

#### آداب الى كادومراتقاضا 🗢 🗢 🗢 ومراتقاضا

یا در ہے .....! عبادت میں تبھی حسن ہوتا ہے جب اس کے پیچھے معرفتِ تامہ یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ کی صحیح بہچان ہو۔

#### معرفت الهي ميں انداز اپناا پنا 🏤

اللہ تبارک۔ وتعالی کے نیک بندوں میں سے ہرخوش نصیب نے اپنے اپنے اپنے اللہ تبارک۔ وتعالی کو پہچانا اور اس کی معرفت حاصل کی ہے۔

ہم سسکسی نے جود وکرم اوراحیان کو دیکھا تو اس کا ہوگیا

ہم سسکسی نے اس کی برداشت، برد باری،معانی اور درگز رکودیکھا تو اس
کے قریب ہوا۔

۲۵ سساس طرح کوئی اس کے علم وحکمت پر قربان ہوا۔
 ۲۵ سسکوئی رحمت و بخشش دیکھ کر آیا

کے ۔۔۔۔۔کوئی اس کی بکڑ ، انتقام اور غلبے کے ڈرسے اس کے سامنے جھا۔ کی ۔۔۔۔۔اور کوئی اس کی کبریائی ، بڑائی اور لامحدود باوشاہت و کی کراس کی عظمت کاشیدائی ہوا۔

غرض که ہرانسان نے معرفت کی دولت اپنے اپنے انداز سے پائی، آج ہم بھی اس دولت کے متلاثی ہیں تو ہمیں اس کے لامحد وداختیارات و کمالات پرغور کرنا چاہے۔ ان شاءاللہ اگلی گھڑی بیانمول دولت نصیب ہوگی۔ (ان شاءاللہ) معرفت اللہ کے حوالہ سے پہلے اجمالی طور پرقر آنی آیا ۔۔۔ کی روشن سے اس کی شہنشاہی اوراختیارات و کمالا ۔۔۔ پرغور فر ما نمیں۔ بعد میں پھر قدر سے تفصیل سے اس کی شہنشاہی اوراختیارات و کمالا ۔۔۔ پرغور فر ما نمیں۔ بعد میں پھر قدر ہے تفصیل سے اس کی ہارک۔ و تعالیٰ ہمارے

آداب البي كادوسم إنقاضا المحالية المحالية على كادوسم إنقاضا

دلوں کواپنی معرفت کے نور سے منور فر مائے۔

# "معرف<u>ت</u> الهي" كاصحح ذريعه ﷺ

معرفت اللهی کا می اور قابل اطمینان ذریعه انبیاء درسل پیها بیں۔ وی اللهی سے بی صحیح در معرفت اللهی کا صحیح اور قابل اطمینان ذریعه انبیاء درسل پیها بیس وی اللهی بی اللهی سے بی صحیح در معرفت وروح کو سیمی سکینت بخشتے ہوئے کامیابی کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اور ای علم سے دنیا و آخرت روشن ہوتی ہیں علم وی ہرفتم کے اخت لاط والتباس اور شکوک وشہمات سے بالاتر ہے۔

خداشای اورخداری کا اہل بننے کے لیے قرآن مجید اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔
اس لیے اللہ کی شیخ معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید اورصفات الہی کا پہچانا حددر جبضروری ہے۔ اوراس کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ سے روسٹنی لی جائے تو صوفیائے کرام کے خودساختہ مدارج اورطبقات طے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہچان کے لیے اسائے حسیٰ، قرآن اور سیرت طیبہ ہی کافی ہے۔ اٹھی راہوں سے ضلالت کے بغیر معرف سے تامہ حاصل ہوگی۔

اور ہم نے اسائے حسیٰ پر تفصیل سے لکھنے کے لیے ایک مستقل کتاب مرتب کرنے کی نیت ِراسخہ کی ہے اور ای طرح قرآن مجید کی عظمت پر بھی تفصیل کے ساتھ ایک مستقل کتاب علمی وتحقیقی مواد سے بھر پورتحریر کریں گے ۔۔۔۔۔۔ ان شاء اللہ یہال پر اشار سے میں صرف اتنی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہچان کے لیے سب سے مفید ترین کمل صرف اور صرف اللہ تبار کے سے وتعالیٰ کے اساء

آداب البي كادومراتقاضا ١٠٥٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠

پرغور کرنااور قرآن مجید کی گہرائی میں اتر ناہے .....اور بیغوراور گہرائی میں اتر نارسول الله مُنَافِظَةِ کَی سیرت کی روشنی میں ہوگا وگرنہ تصوف کی گمراہیوں سے تاریخ کااونیٰ طالب علم بھی اچھی طرح واقف ہے۔

### غور وفكراورمعرفت المها

قرب الہی کی حلاوت اوراد ب الہی کی بلندیوں پر فائز ہونے والے خوش نصیب ائمه کرام نے غور وفکر کو بھی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔غور وفکر کا سادہ مطلب توبیہ ہے کہ انسان خاموثی کے ساتھ قدرت کے کارخانے برغور کرتارہے۔ 🖈 ..... آسان کی بلندی اوراس کی وسعتوں پرغور وفکر کرنا 🖈 ..... زمین کی ہمواری،اس پر ہونے والی کھیتی باڑی برغور کرنا 🖈 ..... دریاؤن کی لېرون اورسمندرون کی موجون پرغور وفکر کرنا 🖈 ..... فضاؤل میں چیجہانے والے یرندوں کی اداؤں یرغور کرنا 🖈 ...... اوراسی طرح الله تبارک\_\_\_وتعالیٰ نے کئی طرح کے موسم پیدا کیے ہیں ادرانسان سمیت لا کھول مخلوقات کو پیدا کرتے ہوئے ان کونہایت سلیقے سے اس جہان میں بسایا ہے .....جب کوئی بھی انسان خاموثی کے ساتھ اللہ تبارکے وتعالیٰ کی اس کاراگری اور قدرت کی شاہکاری پرغورکرتا ہے تو وہ بے ساختہ اللہ تبارکے وتعالی کی محبّت میں ڈوب جاتا ہے۔اس کادل اللہ تبارکے وتعالیٰ کی محبّت سے بھرجا تاہے،اس کی نگاہیں اللہ کے سامنے نم ہوجاتی ہیں اوروہ اپنی زبان ے الله تبارك وتعالى كى حمدوثنا كے كيت كا تا ب سوبنا ماخلفت هذا باطلا آدابِ اللي كادو مراتقاضا ١٠٠٠ الله كادو مراتقاضا

بعض صحیح روایات میں جوخاموثی کی نضیات دار دہوئی ہے وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ انسان خاموثی کے ساتھ اللہ تبارک وتعالیٰ کی قدرت پر تدیّر ، تفکّر اور غور وفکر کرتار ہے .....انبیاءورسل میں شہرست نیک لوگوں میں بیا یک امتیاز کی خوبی ہوا کرتی ہے۔

> خاموش بررى محفل ميں چلانا اچھانبيں ہوتا ادب يہلاقرينه بے محبّت كے قرينوں ميں









# مرش آیاب معرفت کے

# كائنات كى ہر چيز كاخالق ج

الله تبارک\_\_\_وتعالیٰ کاایک پیاراصفاتی نام'' خالق'' بھی ہے۔جس کامعنی ہے'' پیدا کرنے والا،عدم سے وجود بخشنے والا'اللہ تبارک۔ وتعالی نے انسان سمیت لا تعدا د مخلوقات کو پیدا فرما یا اور پھر لطف کی بات بیہ ہے کہ ہرمخلوق اپنی روز مرہ کی زندگی میں،اپنی ضرورت سے بڑھ کر ہرنعت سے فیض پارہی ہے۔انسان ہی کو د مکھے لیس کہ اس کے لیے پیارے خالق نے کھانے ، پینے اور پہننے کی ہزاروں نعمت میں پیدا فرمادی ہیں، پھل فروٹ، سبزیاں ، کمپیات، اجناس اور پھولوں اور جڑی بو ٹیوں کی ایک طویل فہرست ہے کہ جے کو کی شخص بھی مرتب نہیں کرسکتا ، ذہین ہے ذہین ٹخض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کواپیئے شار میں نہیں لاسکتا۔ای طرح ہر پرندے کے لیےاس کے ماحول کےمطابق غذا پیدا کی اور حسب مزاج درختوں اور پہاڑوں پر ان كآشيانے بنائے ، شرم غول كے ليصحرائے افريقه جيسے مقامات بنائے ، يانی کے جانوروں کے لیے الگ سے ایک منفر د جہان ہے ، غرضیکہ آپ سی بھی مخلوق کے رىن من كود مكھ ليل تو آپ كوالله تبارك\_\_\_وتعالى كى عظمت در بوبيت اور شان خلّا قيت نمایاں نظرآئے گی۔ای لیے تو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات۔ پراہلہ تبارک۔۔ وتعالی نے اپن صفت خِلق کا ذکر فر مایا ہے۔ جبیبا کہ سورہ زمر میں ہے:

اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۞ اللهُ عَالَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۞ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۞ اللهِ 62: 62



﴿ وَ يَخُلُقُ مَالَا تَعُلَمُونَ ﴾ ﴿ وَ يَخُلُقُ مَالَا تَعُلَمُونَ ﴾ (أوروه پيدا كرتار ہے گاجس كوتم نہيں جانتے ہو۔''

آج تک سائنس اس بارے میں ٹاکٹ ٹوئیاں مارد ہی ہے کہ اس کا کئات اور اس کے خزانوں کا خالق کون ہے۔۔۔۔؟ بیسارا کچھ کیے وجود میں آگیا۔۔۔۔؟ ہرسو سال کے بعد ان لوگوں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں لیکن اللہ تبارک۔۔۔ وتعالیٰ نے اس بنیادی اور اہم سوال کا جواب اپنی صفت خلق کے ساتھ دیا ہے کہ اس جہانِ رنگ و بو میں موجود ہرشے کا پیدا کرنے والا خالق میں ہی ہوں۔

# كائنات كى مرچيز كامالك م

الله تبارك وتعالى صرف خالق ،ى نہيں ، بلكه برايك چيز كے حقق ما لك بھى ہيں ۔ وى اس كا ئنات كاصاحب اختيار ، صاحب اقتدار ، حقیقی بادشاہ ، بلكه شہنشاہ ہے ۔ اس كے سوااس دنيا ميں ملكيت اور سلطنت كے سب دعوے دار عارضی ہيں يا جھوٹے ہيں اور برعقل مند سه بات اچھی طرح سمجھتا ہے كہ حقیقی ما لك وى ہوتا ہے جھوٹے ہيں اور برعقل مند سه بات اچھی طرح سمجھتا ہے كہ حقیقی ما لك وى ہوتا ہے

الشعراء:184

8: الخل

آداب البی کادوسراتقاف ۱۵۷

جس سے کوئی کی بھی نہ چھین سکتا ہوا وروہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی باوشا ہتوں کا دعویٰ کرنے والے دنیا سے جاتے ہوئے ہرچیزیہاں چھوڑ کربے یارومددگار مرجاتے ہیں۔

یادر کھو ....! ہم مالک ہیں نہ ہمارے باپ دادا مالک تھے اور نہ ہی ہمارے بیٹے اور یوتے مالک ہول گے۔

سب کے پاس جو پھی ہے وہ عارض ہے اور بطورِ امتحان ہے۔ حقیق ملکیت، سلطنت، بادشا ہت اور اختیار صرف اور صرف اکیلے اللہ کا ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے، کہیں ایسانہ ہوکہ ملوکیت اور ملکیت کی ہوت ہمیں آپے سے باہر کردے اور ہم نافر مانی وسرکشی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ملکیت، ملوکیت اور مالکیت کاذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

﴿ قُلُ مَنْ بِيَٰدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىٰءٍ وَّ هُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ سَيَقُوْلُوْنَ لِللهِ اللهِ الْفَلْ فَانَٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿ ﴾ ﴾

''ان سے پوچھے کہ اگرتم جانتے ہوتو بتاؤ ساری ملکیت وحکومت کس کی ہے۔۔۔۔۔؟ وہ کون ہے جو بناہ دیتا ہے مگر اسکے مقابلہ میں کسی کو بناہ نہیں مل سکتی۔وہ فوڑ اکہیں گے اللہ ہی ہے آپ کہیے! پھرتم پر کہاں سے جادو چل جاتا ہے۔''

المومنون:88

آداب البي كادومراتقاضا ح>+ ح> ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • أداب البي كادومراتقاضا

اس آیت میں لفظ ملکوت استعمال ہوا ہے جس میں مُلْك ، مِلْك ، مِلْك ، مِلْك ، مِلْك ، مَلْك ، مَلْك ، مَلْك ، مَلْك تنول معنی پائے جاتے ہیں اور بیمبالغہ کاصیغہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر کمل حاکمیت اور بادشاہی صرف اور صرف ای کی ہے۔

﴿ قُلِ اللّٰهُمَّدُ مُلِكَ الْمُلُكِ تُؤُقِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ صِمَّنُ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُنِالٌ مَنْ تَشَاءُ وَ تُنِالٌ مَنْ تَشَاءُ اللهُ لَكَ مِنْ تَشَاءُ اللهُ الْمُنْ مِنْ تَشَاءُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

''اے محد! (طُلُقْدِ اَلَّذِیْ) کہد دیجے! اللہ بی شہنشاہ ہے جے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اورجس سے چاہے چھین لیتا ہے جے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جے چاہے ذلیل کرتا ہے تیرے ہاتھ میں بی ہوشم کی بھلائی ہے اور تو بی ہرچیز پرقادر ہے۔''

يادر إلى الله عليه المهلك و هو على كل شهنه الله عليه و هو على كل شيء قديد في المرك الله المرك الله المهلك و هو على كل شيء قدير في الله المرك ال

''بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کا کنات کی سلطنت ہے کوئی چیز بھی اس کے عکم کے سامنے دم نہیں ماریکتی اور وہی ہر چیز پر قادر ہے

Û

آل عمران:26

عامع الترندي: 2837

<sup>1:</sup>اللك: 1\_2

> المُلك لله ... والأرض لله... والحُكم لله برچيزيرقابض الله

قابض کامعنی ہے''قبضے والا، تسلط والا''اس کا نئات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور قبضے میں ہے۔ کوئی انسان، حیوان، جن، فرشتہ حتی کہ کوئی ذرّہ واور قطرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دسترس، گرفت اور پکڑ سے باہز ہیں ہے۔ وہ کالوق پر جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کا نئات پر صرف اس اسلیے کا تصرف ہے۔ اس کی دی ہوئی مہلت کوشکست سمجھنا بہت بڑی جہالت ہے۔ اس لیے تو اس نے خود ہی ارشا وفر مایا ہے:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّلَوْتِ وَلَا فِى الْكَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّلَوْتِ وَلَا فِى الْلَائِقِ لِللَّهِ الْلَائِقِ لِنَالًا اللَّهُ اللَّ

" اورالله کوتو آسانوں یاز مین کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کرسکتی بلاشبہ وہ سب کچھ جاننے والا،قدرت والاہے۔''

فاطر:44

Ð

الزمر:67

آداب اللی کادوسراتقاضا پیسی کی دستالی کادوسراتقاضا پیسی نظر میں مجان اس کی مشھی میں تمام آ سان اس کے دن ساری زمین اس کی مشھی میں تمام آ سان اس کے دائمیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہول گے۔''

﴿ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ التَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ التَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ﴿ اورالله اللّٰهِ عَلَم برغالب إليكن اكثر لوك بيه بات نبيس جانة \_ '

یعنی سب پھھاس کے ماتحت، کنٹرول اور قبضہ میں ہے وہ جس مخلوق کو جیسے چاہے زیر، زبر کرسکتا ہے۔ ہرچیز کارازق ہے۔

الله تبارک و تعالی کی معرفت کے حوالے سے ان بنیادی چارصفتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ خالت بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، قابحش بھی وہ ہے، الک بھی وہ ہے، قابحش بھی وہ ہے اور وہ ایسارزاق ہے کہ جوروز اندروئی مرایک کا رازق بھی صرف اور صرف وہ بی ہے اور وہ ایسارزاق ہے کہ جوروز اندروئی کھاتے ہیں وہ ان کو کھاتے ہیں وہ ان کو کھانے ہیں وہ ان کو کھانے میں وہ ان کوروز اندموتی ویتا کھانے کے لیے بوٹی دیتا ہے اور روز اندجوموتی کھاتے ہیں وہ ان کوروز اندموتی دیتا ہے، غرضیکہ جرایک کی ضرورت کو لا تعداد ماکولات ومشروبات سے پوراکر تا ہے، اسی لیے تواس کا ارشادِیا ک ہے:

﴿ وَكَانِينَ مِنْ دَابَةٍ لَا تَخْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِتَاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِنْيُعُ الْعَلِيْمُ ۞ ﴾ •

Û

Û

عُنگبوت:60

يوسف:21

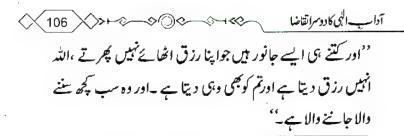

یعنی بیثارجاندارا یسے ہیں جن کو ہرروز تازہ ،نئی اورعمہ ہروزی ملتی ہےاور جو الله جانوروں کوعمدہ روزی پہنچا تا ہے کیاوہ اپنے فرما نبردار بندوں کومحروم رکھے گا.....؟

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ ﴾

''بے شک اللہ بی بے صدرزق دینے والا ،طاقت والا ،نہایت مضبوط ہے۔''

قار مَين كرام .....! جب ہر شئے كاخالق وما لك، قابض اور رازق الله ہی ہے اس کے سواسب عاجز، بے بس اور محتاج ہیں تو پھراس قدر عظیم حقائق کوجان کر ، اختیارات پروردگار پیجان کراوراس کی بےمثال عظمت وقدرت کو مان کرہمیں مایوس نہیں ہوناجا ہے بلکہ سربسجود ہونا چاہیے۔اوراس عالی ذات کا ایسااد ہے۔ کرنا چاہیے جواس کی بزرگی اور شان کے لائق ہے۔

ا مولا ....! ہم کواپنی معرفت کا زیوردے کرا پناہی بنا۔ تیری غلامی میں جیئیں اور تیری غلامی میں ہی مریں۔آمین ثم آمین!



# معرف<u>ت الهی</u> کے صیلی شہ پارے ک

#### سب کوسلائے خودنہ سوئے گ

ہماراالہ، خالق، مالک۔۔، قابض اوررازق ہے اورشان یکنائی یہ بھی ہے کہ وہ سوتانہیں ۔۔۔۔ ہم سوئیں نظام چلے، وہ سوجائے تو نظام نہ چلے، سونا تو در کنارا سے اوگھ بھی نہیں آتی وہ ﴿ لا قَاحٰذہ سنة ولا نوم ﴾ کی شان والا ہے وہ بمیشہ سے قائم ہے بمیشہ قائم ودائم رہے گالیکن بھی اوگھ تک نہ آئے گ۔ والا ہے وہ بمیشہ سے قائم ہے بمیشہ قائم ودائم رہے گالیکن بھی اوگھ تک نہ آئے گ۔ اسے فافل انسان ۔۔۔۔! جو ہر گھڑی تجھے پیار سے دیکھے تو اس کی نافر مانی کررہا ہے۔۔۔۔۔؟

#### سب کوبھلا نے خود نہ بھولے

ای طرح وہ بھولتا بھی نہیں ، وہم سہوا ورنسیان جیسی تمام کمزور یوں سے پاک
اورایسا پاک کرسب کو بھلائے مگرخود نہ بھولے ۔ تب ہی توسید ناموی علیہ اللہ نے فرعون کی
آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بڑے وجیہا نہ انداز سے جواب دیا:
اے سہوونسیان کے پتلے ۔۔۔۔! میرارب تووہ ہے
﴿ لَا يَضِلُّ دَيِّیْ وَلَا يَنْسَلَى ﴾ ' جونہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے''
اللہ رب العزت نے امام الانبیاء مُلِیْقِ اللّٰہ کے کوفر مایا:
﴿ سَنْقُومُ کُی فَلَا تَنْسَلَى ﴿ إِلّٰ مَا شَاءَ اللّٰهُ اللّٰه اللّٰہ الل

🚯 البقره: 255 ؛ طه: 52 ؛ اعلى: 6

امام الانبیاء علیتاً انتها نے بھی خود فرمایا: اَذْمنی کَمَا تَذْسَوْنَ '''نمیں کہ تکا تَذْسَوْنَ '''نہ بھی تمہاری طرح بھول جاتا ہوں''نہ بھولنا اس کی شان ہے جو لخظہ بھر کے لیے بھی نہیں او گھتا۔ سجان اللہ!

قار نمين كرام.....!

یہال همنا ایک تربی و فکری بات آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ بالآخر ہرکوئی ہرکی کو بھول جاتا ہے بال آیا تو جانثار اور حب دار کو بھی بھول گیا، لوگو! جو بھول جاتے ہیں ان کے لیے جیتے ہو، ان کے لیے مرتے ہو ہیں۔ ؟ان کے لیے وقت، مال اولا دختی کہ جان تک قربان کر دیتے ہو ۔۔۔۔ ؟ نیکن جورب، جورتمن، جورجیم وکریم مہمارے ذرّے کو نہ بھول جاتے ہو ۔۔۔ ؟ نیکن جورب، جورتمن، جورجیم وکریم تمہارے ذرّے کو نہ بھول ان کر دیتے ہو ۔۔۔ ؟ نیکن جورب، جورتمن، جورجیم وکریم تمہارے ذرّے کو نہ بھول ان کے دانہ برابر نیکی کو یا در کھے اور اس کے بہاڑ بنا دے ، ایسے قدر دان، مہر بان اور عظیم سلطان کو کیوں بھول جاتے ہو ۔۔۔ ؟ پھر اس سے غافل رہتے ہو بھی دنیا کے لیے، فائی مال وزر کے لیے، یقیناً پی بہت بڑا ظلم اور نالفسا فی ہے۔ اور یا در کھو ۔۔۔ اور یا در کھو ۔۔۔ اور یا در کھول اس بے ادب کو اپنی رحمت سے محروم کر دیے گا اور گیا، قیامت کے روز مالک و مولا اس بے ادب کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا اور ایسے احسان فراموش کا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا، آیے! آج ہی اس کے قدر شنا سس بنیں اور اس کی معرفت حاصل کریں، اللہ ہمیں تو فیق عطافر مائے۔ آئین!

سب کوکھلائے خودنہ کھائے ہے

الله سجانه وتعالى كى معرفت وعظمت اور پہچان كے ليے يه بات بهى قابل

منجح ابخاري: 401

آداب البی کادومرانقاضا پنسب کو کھلا تا ہے کہ سے الیکن خود نہیں کھا تا۔ نہ کوئی توجہ ہے کہ وہ ایساغنی اور بے نیاز ہے کہ سب کو کھلا تا ہے کیکن خود نہیں کھا تا۔ نہ کوئی اسے کھلا تا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک۔ و تعالیٰ نے اس حوالہ ہے اپنی پہچان کرواتے ہوئے ارشادفر ماما:

﴿ قُلُ اَغَيْرَ اللهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّلْوَتِ وَالْاَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ الْقُلْ إِنِّ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ ﴾

" آپان سے کہیے ....! کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کوسر پرست بنالوں جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سب کو کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانالیتانہیں ....؟ آپ ان سے کہیے! مجھے بہی تکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سرتسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔"

کائنات میں مختلف جنس کی لا تعداد ذی روح مخلوقات ہیں جن کو جب
کھانے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں کھلاتا ہے اوران کوان کی بیند کا کھلاتا ہے
گوشت کھانے والے کے لیے تازہ گوشت ،موتی کھانے والے کے لیے موتی اوراس
طرح بیثار ما کولات ومشروبات ،غذا کیں ،خوراکیں ،پھل پھول اپنی مخلوقات کے
لیے بیدا فرمائے۔سب کو کھلاتا ہے گرخوز بیں کھاتا۔۔۔۔(سجان اللہ)

اے غافل انسان .....! ایسے بے نیاز غنی اور بے پرواہ داتا سے رزق مانگ! جس کا کام ہی عطا کرناہے خودا سے ان غذاؤں کی حاجت وضرورت نہیں ،گر

الانعام:14

آواب البي كادوسم القاضا العلمية المستحين المستحي

افسوس آج انسان رزق کی فکرتو کرتاہے مگر رازق کی پروانہیں کرتا۔ سب کو سکھلا ئے خود نہ سیکھیے ہے۔

الله سجانه وتعالیٰ کی صفت علم بھی معرفت الہی کاعظیم جو ہر ہے انسان کودیگر مخلوقات سے زیادہ علم عطافر مایا۔ گرساتھ فر مادیا:

﴿ وَمَا أُوْتِينَتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ﴿ وَمَا أُوْتِينَتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اللَّهِ قَلِيلًا ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ الل

وہ پروردگار عالم ،علام الغیوب، علیم بذات الصدوراور بکل شی علیم کی شان والا ہرمخلوق کواس کی ضرورت کے مطابق علم عطا کرتا ہے گر حصول علم میں کسی کا مختاج نہیں۔اس کے علم کی کوئی حدیمی نہیں لیکن جوعلم اس نے اپنے بندوں کوعطا کیا اس کی ایک جھلک۔سور وُنمل آیت 40 میں دیکھی جاسکتی ہے اس کے علم کی وسعت وکثرت کا مندر جہذیل آیات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

﴿ وَمَا تَكُونُ فِى شَانِ وَمَا تَتَلُوا مِنْهُ مِن قُرُانٍ وَلاَ عَمْدُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيضُونَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ \* وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْارْضِ وَيُهِ \* وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَنْ الْرَضِ وَلا فَي اللهُ عَنْ رَبِكَ مِنْ فِي اللهُ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَ فِي كُنْ كِنْبِ وَلا فَي السَّمَاءِ وَلاَ اصْعَرَمِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَ فِي كِنْبِ مَنْ مَنْ مِنْ اللهُ عَنْ كَنْبُ اللهُ فَي كُنْبِ وَلا فَي اللهُ فَي كُنْبُ اللهُ فَي كُنْبُ وَلا أَنْ اللهُ عَنْ كَنْبُ مِنْ مِنْ عَمْدُونُ وَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ فَي كُنْبِ وَلا أَنْ اللهُ فَي كُنْبُ اللهُ عَنْ كَنْ اللهُ عَنْ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي كُنْبُ اللهُ فَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَالِهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهَا عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ

نى اسرائيل:85

ينس:61

''اورا کو گو .....! جو کام بھی تم کرر ہے ہوتے ہوہم ہروقت تمہار کے پاس موجود ہوتے ہونی میں مشغول ہوتے ہونی میں مشغول ہوتے ہونی میں اور آسان میں کوئی ذرّہ بھر چیز بھی الی نہیں جو آپ کے پروردگار سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی الی موجو ذہیں جو واضح کتا ہے لوح محفوظ میں درج نہو۔''

﴿ وَعِنْدَةُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْدِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ قَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ الْبَرِّ وَالْبَحْدِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ قَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِي اللهِ فِي كُتْبِ فِي ظُلْمُتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسِ إِلاَ فِي كِتْبِ فَي كِتْبِ فَي يُنْنِ ﴿ فَي كُتْبِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهُ

"اوربیغیب کی چابیال تواسی کے پاس ہیں جے اس کے سواکوئی بھی نہیں جانتا ہے اورکوئی پہتہ بھی نہیں جانتا ہے اورکوئی پہتہ تک نہیں گرتا جے وہ جانتا نہ ہونہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہواور تر اور خشک جو کچھ بھی ہوسب کتاب مبین میں موجود ہے۔"

جوعلم والاایک ایک ذرے اور بنے سے باخبر ہے اس کادل وجان سے ادب کرنا چاہیے اور اس کا دل وجان سے ادب کرنا چاہیے اور اس کا ادب میں ہے کہ اچھی طرح اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد آدمی اس کا ہوجائے اور اس کی رضا جوئی ،ادب اور خوشنو دی کے لیے اپنا سب کچھ کھیا دے۔

الانعام:59



# وہ سب کو پو چھے مگر اسے کوئی نہ پوچھے ہے

مندرجہ بالا کمالات وجمالات کے ساتھ ساتھ وہ اس قدراقتدار، غلبے اور قوت کامالک ہے کہ اپنے تمام فیصلوں میں بااختیار ہے وہ جو چاہے جب چاہے اے کرگزرنے پر پوری قوت وطاقت رکھتا ہے۔ اور وہ جو فیصلہ کردے اس کے نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور نہ ہی کوئی اسے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا۔۔۔۔۔؟ قرآن مجید میں ہے:

﴿ لَا يُسْكَلُ عَبَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴿ ﴾

'' جووہ کرتا ہے اس کے متعلق کوئی بازپرس نہیں کرسکتا اور لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا۔''

یعنی وہ ایسامط اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ (سجان اللہ) مولائے کریم کی اس دہ نہیں بلکہ سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ (سجان اللہ) مولائے کریم کی اس عظمت وشان کو حالات حاضرہ سے اس طرح با آسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ چندسال قبل سونا می سیلاب آیا جس میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، لاکھوں کا نقصان ہوا یا چند سال قبل کو ہا مظفر آباد میں شدید زلزلہ آیا جس میں سینکڑوں بچے، جوان، بوڑھے سال قبل کو ہا مظفر آباد میں شدید زلزلہ آیا جس میں سینکڑوں بچے، جوان، بوڑھے اور عورتیں کچلی گئیں۔ (اس سب کی حکمتیں وہی جانتا ہے) لیکن کیا آپ نے بھی کوئی خبرسی یا پڑھی کہ دنیا کے بادشا ہوں، وزیروں، وڈیروں اور سرداروں کی کوئی مجلس یا خبرسی یا پڑھی کہ دنیا کے بادشا ہوں، وزیروں، وڈیروں اور سرداروں کی کوئی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اس رب سے تو پوچیس وہ

الانباء:23



یا کہیں غوث، قطب، ابدال اور پیروں کا اکٹے ہوا ہو کہ اللہ تبارک۔ وتعالیٰ علی کے دل ودماغ میں خیال سے پوچھیں کہ وہ کیا کررہاہے .....؟
تک بھی آتا ہے کہ اس سے پوچھیں کہ وہ کیا کررہاہے .....؟

قارئين كرام .....!

جومولا ودا تااس قدر بے نیاز اور بااختیار غلبے والا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر اسے کہا کریں کہا ہے خالق و مالک ....! تیری ذات بڑی عظیم ہے اور تجھے کوئی پوچھنیں سکتا۔ یااللہ!اگر تونے مجھے معاون کردی یا یامیری دلی آس مراد پوری کردی تو تجھے کی نے پوچھنا تو نہیں، یااللہ ....! میری آسس مراد پوری کردے اور مجھے معاف فرمادے۔





# من لاحول ولاقوة الابالله ع

#### جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ج

رسول الله مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَفَعَهُ إِلَى النّبِي اللهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النّبِي عَنْ عَبَادَةً أَنَّ أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى النّبِي عَنْ أَبُوابِ الْجَنّةِ : بِرِجْلِهِ وَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْجَنّةِ : بِرِجْلِهِ وَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْجَنّةِ : بِرِجْلِهِ وَقَالَ: لَاحَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلّا بِاللهِ اللهِ اللهُ مَالِي اللهِ اللهِ اللهُ مَالِي اللهِ اللهِ اللهُ مَالِي اللهِ اللهُ مَالِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

<sup>🐠</sup> صحيح سنن التريذي: 183 ، صحيح الترغيب: 1582 ، سلسله اعاديث صحيحه: 1746

آداب الى كادومراقان كادمراقان

پرتیری رہنمائی نہ فرماؤں ....؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! آپ مَلَّ عَلَیْظِیمَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ م نے فرمایا: لاحول ولاقوۃ الا باللّٰہ''

#### جنت کے پودے ج

انہیں مبارک کلمات کوجنّت کے پودے قرار دیا۔

﴿ وَعَنْ أَبِى اَتُوْبَ الْأَنْصَارِي وَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

صحيح الترغيب والتربيب:1583، الاسراء والمعراح ـ امام الباني:107

#### ۔ آدابِ البی کا در مرانقاضا ۔ جنت کے خز الول میں سے ایک خزانہ ﷺ۔

ان مبارک کلمات کی عظمت وفضیات کو بیان کرتے ہوئے کھی آپ علی اُلی کی عظمت وفضیات کو بیان کرتے ہوئے کھی آپ علی اللہ اور مزید شان بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ بیجنت کے فزانوں میں سے ایک فزاند ہے۔

﴿ اَلَا اَدُلُكَ عَلَى كُنْ إِ مِنْ كُنُو إِ الْجُنَّةِ فَقُلْتُ: بَلَى فَقَالَ:

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ ﴾

حضرت ابوموی اشعری طافی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ طُلُقِظَ نَا نَے فر مایا:
کیامیں تجھے جنت کے خزانوں میں ہے کی خزانے پرراہ نمائی نہ کروں ....؟
میں نے کہا: کیوں نہیں ....! آپ علیہ فراہا؟ نے فر مایا: لاحول ولا قو قالا باللہ۔
اورایک روایت کے الفاظ ہیں:

﴿ اللا اَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجُنَّةِ ﴾ ﴿ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجُنَّةِ ﴾ ' كيا مِن تيرى ايسے كليے پرراہنمائى نه كرول جوعرش كے ينچ جنت كخزانے مِن سے ہے؟''

اس قدر عظیم الشان اور رفیع المرتب کلمات کو جوعظمت ومقام حاصل ہے اس کی بنیاوی وجہ سے کہ ان کلمات میں معرفت و البی کے دریا بہدرہ ہیں اس کوزے میں پروردگار عالم نے اپنی معرفت وقدرت اور اختیار است کے سمندر بند کردیے ہیں جوان مبارک کلمات کی حقیقت کو مجھ گیا اور جس کی ان کے مطابق تربیت

صحیح مسلم:6868

آداب البی کادوسراتقاضا پ⊶ دوسراتقاضا ہوگئ وہ دنیاوا اُخرت میں مجسی نا کا منہیں ہوسکتا۔

آئے ....! ان کمات میں پوشیدہ خزانوں سے ذرا پردہ اٹھا کیں۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

لفظی معنی تو یوں ہیں کہ' نہ حرکت نہ قوت، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ (کی توفق) نے'' توفق) نے''

لفظ''حول'' کامعنی ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا لفظ''قوۃ'' طاقت وقدرت کے معنی میں ہے، یعنی ہرشم کی خرابی، برائی اورشر سے بچنے کی توفیق اورکوئی بھی نیک عمل کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ سجانہ و تعالیٰ ہی عطافر ہاتے ہیں۔ (سجان اللہ)

مطلب کہ پیخضر کلمات پڑھ کر بندہ اپنی ہے بسی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے: اے میرے اللہ .....!

ہرتم کی برائی سے اگرتو مجھے نہ بچائے تو میں پچ نہیں سکتا اور نیک عمل کی تو فیق اگر نہ دے تو میں نیک عمل کرنہیں سکتا۔

قار مین کرام .....! اس عظیم دا تا کی عظیم شان کواچھی طرح پہچانیں .....! برائی ہے بچائے تو وہ ..... نیکی کی تو فیق دے تو وہ ..... پھر ہم اتراتے ،فخر کرتے اچھے نہیں لگتے .....؟

ان مبارک کلمات کو جنت کاخزاندای لیے کہا کہ جواس کی بڑائی، عظمت، بزرگی اورشان تو فیق وقوت کودل وجان سے پہچانتے ہوئے تسلیم نہیں کرتا۔ اے جنت تو در کنار جنت کی ہوا تک نصیب نہ ہوگی۔ آداب البي كادومراتقاضا ٥٠٠٠ ١١٨ ١١٨٥ م

آپ نے بھی غور کیا کہ مؤذن جب الله اکبر کہتا ہے تو جواب میں ہم کھی الله آکبر کہتا ہے تو جواب میں ہم کھی الله آکبر کہتے ہیں، ای طرح انہی کلمات کے ساتھ پوری اذان کا جواب و میاتا ہے لیکن جب مؤذن حتی علی الصّلوة، حَتی عَلَی الصَّلُوةِ حَتی عَلَی الصَّلُوةِ حَتی عَلَی الْفَلُاح حَتی ، عَلَی الْفَلَاح آؤنماز کی طرف، آؤنماز کی طرف، آؤنماز کی طرف، آؤکامیابی کی طرف تو ہم جواب میں حَتی علَی الصَّلُوة یا حَتی عَلَی الْفَلَاح نہیں کتے۔ بلکہ لاحول ولاقوۃ الاباللہ کہتے ہیں۔

ال ليے كہم بياقراركرتے ہيں كه

اے پروردگارعالم .....! اگر چیمؤذن نے تیری کبریائی وبڑائی کااعلان کردیا ہےاوراس نے مجھے یا دبھی کروادیا ہے

لیکن مولا.....! اگر تیری توفیق شامل نه ہوئی توادائیگی صلاۃ والی عظیم نیکی میں کبھی نہیں کرسکوں گا۔

پروردگار ۔۔۔۔! مجھے دنیا کے گھیر ہے سے نکال اور اپنے سامنے سر جھکانے
کی توفیق دے۔ اللی اہر شئے سے محفوظ فرما کرنیکی کی توفیق عطافر مار آمین ثم آمین!

یہ چند با تیں معرفت اللی اور اللہ کی پہچان میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ان
کو بار بار پڑھیس ،غور کریں اور اپنے قلوب واذبان کونور معرفت سے منور کریں تاکہ
ادب اللی میں کوئی تقصیر نہ ہو۔ آخر میں آپ علیہ المجھا ہے کی دعا پڑھتے ہیں جس سے اس
کی قدرت کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ منگلہ اللہ الم ہرنماز کے بعد فرما یا کرتے:

﴿ ٱللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا ٱعْظَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا

√119 **>>**+<->○◆->→≪- Li

آداب البي كادوسرا تقاضا

يَنْفَعُ ذَا لَجُدِّ مِنْكَ الْجُدُّ ﴾

''اے اللہ .....!کسی کوتو کچھ عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر تو کسی کو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا اور نہ ہی کسی طاقتور بزرگی والے کی حیثیت ہی تجھ سے کچھ فائدہ دے سکتی ہے۔''

یعنی رب تعالی پر کسی کاز ورنہیں چلتا۔ بلکہ دہ دینے پرآئے تورو کنے والا کو کی نہیں اورا گروہ رو کئے پرآئے تو دینے والا کو کی نہیں۔ (سجان اللہ)

> ﴿ هُوَ الْأَوّْلُ وَالْاخِرُ وَالطَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ ﴾ ◘

'' وہی اوّل ، وہی آخر وہی ظاہر، وہی باطن اور وہی ہر چیز کا ہمیشہ کے لیے پورالپوراعلم رکھنے والا ہے۔''

دعاہے كەمولا .....!

ہمیں اپنی حقیقی معرفت نصیب فر مائے اور ہماری زندگی کوخیر و برکت والا بنا کرہمیں باادب بندہ بننے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین!







الحديد:3

Û

صیح ابغاری:844 دل . . 3

# معرفتِ الٰہی کے نتائج اور فوائد وثمرات ک

معرفت زیاده هوگی دین پرعمل کرنا آسان هوگا۔ وتعالیٰ کی معرفت زیاده هوگی دین پرعمل کرنا آسان هوگا۔

عبادت میں لذت اور گناہ سے نفرت جھی ہو گی جب اللہ تبارک وتعالیٰ کی عظمت وجلالت کا صحیح علم ہوگا۔

جس عمارت کی بنیادجس قدر مضبوط ہوگی وہ عمارت اس قدر پائیدار ہوگ۔
معرفت اللی کوبھی دین میں یہی حیثیت حاصل ہے جوشخص الله تبارک وتعالیٰ کی
صفات وعادات سے بخو بی آگاہ ہوتا ہے اس کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے
اوراس کی ایمانی حلاوت سے ہرایک مشماس پاتا ہے۔ مزید معرفت اللی کے نتائج اور
فوائد وثمرات ائمہ کرام کے اقوال کی روشن میں ملاحظ فرما نمیں۔

# عارف\_ بالله کی مجلس کے فوائد ہے۔

رسب والا دہ ہے جس کے پاس بیٹھ کررب یاد آ جائے ،تو حید کی کرنیں روشن ہوں ،سنت رسول مُنْ اللّٰ اللّٰ کے پھول کھلیں اور روح وقلب حتِ اللہ سے سرشار ہوجا ئیں۔اہل معرفت نے عارف باللّٰہ کے پاس بیٹھنے کے چھوا کد بیان کیے ہیں: کہ آ دی

مِنَ الشَّكِّ اِلَى الْيَقِيْنِ وَمِنَ الرِّيَاءِ اِلَى الإِخْلَاصِ، وَمِنَ الْغَفْلَةِ اِلَى الذِّكْرِ، وَمِنَ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا اِلَى الرَّغْبَة فِي الْاخِرِ، وَمِنَ الْكِبَرِ الَى التَّوَاضُعِ وَمِنْ سُوْءِ الطَّوِيَّةِ إِلَى التَّواضُعِ وَمِنْ سُوْءِ الطَّوِيَّةِ إِلَى النَّصِيْحَةِ

''شک سے یقین، ریاء سے اخلاص، غفلت سے ذکر، دنیا کی حرص سے آخرت کی رغبت، تکبر سے عاجزی وانکساری ، نیت کی خرابی سے نفیحت کی طرف آجانا۔''

یعنی عارون باللہ کی معیت سے علم عمل وہم شریعت میں اضافہ ہوتا سے لیکن آج کل گئی''رسی عارف باللہ'' ایسے ہیں کہ جن کی مجلس میں سوائے بدعات ہخرافات ،فضولیات اورڈ انس بھنگڑا کے کچھنیس ملتا۔

#### فرمان هرم بن حیان میشد ک

آپ میشهٔ فرماتے ہیں اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہی پیدا ہوگا جب اس کی حقیقی معرفت نصیب ہوگی۔

﴿ اَلْمُؤْمِنُ اِذَا عَرَفَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَحَبَّهُ وَاِذَا آحَبَّهُ وَاِذَا آحَبَّهُ الْمُؤْمِنُ اِذَا كَبَّهُ الْمُؤْمِنُ اِذَا عَرَفَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَحَبَّهُ وَاِذَا آحَبَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا ال

''ایمان والا جب الله تبارک و تعالی کو پہچانے گاتواس سے محبت کرے گا ور جب اس سے محبت کرے گاتو پھرای کی طرف متو جدرہے گا۔'' یعنی محبت اس کو دائیں بائیں نہیں جانے دے گی۔

Û

بصائرزى لتمييز :2/56

<sup>8/3454:</sup> موسوية نضرة النعيم



#### فرمان امام ابن جوزی ﷺ

آ ہے۔ بھٹھٹے نے بھی معرف<u>ت</u>الی کواصل بنیا دقر اردیا، یہ جسس قدر زیادہ ہوگی ہراچھائی کی رغبت اس قدرزیادہ بڑھے گی، فرماتے ہیں کہ:

﴿ مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْمَعْرِفَةِ وَجَدَ طَعْمَ الْمُحَبَّةِ ، فَالرِّضَا مِن جُمْلَةِ ثَمَرَاتِ الْمَعْرِفَةِ ، فَإِذَا عَرَفْتَه سُبْحَانَهُ رَضِيْتَ بِقَضَائِمِ ﴾ • وضِيْتَ بِقَضَائِمِ ﴾ • وضِيْتَ بِقَضَائِمِ ﴾ • وضِيْتَ بِقَضَائِمِ ﴾ • وضييْتَ بِقَضَائِمِ اللهِ • وضييْتَ اللهُ اللهُ • وضييْتَ اللهُ اللهُ • وضييْتَ اللهُ فَاللهِ اللهُ • وضييْتَ اللهُ فَاللهُ • وضييْتَ اللهُ • وضيْتَ اللهُ • وضيْتَ اللهُ • وضييْتَ اللهُ • وضيْتَ اللهُ • وض

''جس نے معرفت کا ذائقہ چکھ لیااس نے محبت کی لذت پالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فیصلوں پرخوشی معرفت کے نتیجہ ہی میں حاصل ہوتی ہے۔''

یعنی جوشخص جس قدرزیادہ اپنے اللہ تبار کے وتعالیٰ کی عظمت کاعار ف ہوگاوہ اس کے فیصلوں پرای قدرراضی بھی ہوگا۔''

#### معرفت اور مهنڈک کھی

جوشخص اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی صفات کو پہچان لیتا ہے وہ اسے مان کر خوش ہوجا تا ہے اور اللہ کے بندے اس کود مکھے کرخوش ہوجائے ہیں ، یعنی ان کو اس کی قربت سے اللہ تبارک۔ وتعالیٰ یاد آتے ہیں ۔

﴿ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ قَرَّتْ عَيْنُه بِاللَّهِ وَقَرَّتْ بِهِ كُلُّ عَيْنٍ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ تَقَطَّعَ قَلْبُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ

🚯 صيدا لخاطر:55 الرضاعن الله:72

یعنی جس دل میں معرفت کانور نه ہووہ ہرونت دنیا ہی میں اٹکار ہتا ہے اور کھی اس کوسکون اور خیرنصیب نہیں ہوتی اور جسس کو اللہ تبارک وتعالیٰ کی معرفت نصیب ہوجائے وہ اس کا ہوجا تا ہے اس کو دنیا کی رغبت نہیں ہوتی وہ ہر معاملہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی خوشنودی کومقدم رکھتا ہے۔

#### فرمان ابن ليعقوب فيروزآبادي سيسته

آپ مُوَنَّهُ نِهُ معرفت ہی کوزندگی قرار دیا ہے جس کو جس قدر اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی پیچان حاصل ہوگی اس کی زندگی کی تاریکیاں اسی قدرروشن ہوں گی۔

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَى صَفَالَه الْعَيْشُ وَطَابَتْ لَهُ الْحَيْشُ وَطَابَتْ لَهُ الْحَيْدُ وَطَابَتْ لَهُ الْحَيَاةُ وَ هَابَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَ ذَهبَ عَنْهُ خَوْفُ الْمَانَاةُ وَ هَابَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَ ذَهبَ عَنْهُ خَوْفُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الْمَخْلُوْقِيْنَ وَانْسَ بِاللَّهِ 🌣

₩ ₩

ابسائر ذوى التمييز ، بصيرة في عرف: 4/53

بصائرُ ذوي لتمييز ، بصيرة في عرف: 4/52

#### فرمان يحيى بن معاذ مِينه

آپ بھر کرنماز، ذکر، تلاو۔ اور اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی عظم۔ کو پہچانے والا جی بھر کرنماز، ذکر، تلاو۔ اور اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی حمد وثنامیں مصروف رہتا ہے اور اس کی پیاس مو۔ کے آخری سانس تک نہیں بجھتی۔

﴿ يَخْرُجُ الْمَعَارِفُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ مِنْ شَيْعُنْ وَطَرَهُ مِنْ شَيْعُنْ وَبَدِهِ ﴾ • شَيْعُيْنِ: بُكَاوُهُ عَلَى رَبِيهِ ﴾ • شَيْعُيْنِ: بُكَاوُهُ عَلَى رَبِيهِ ﴾ • "الله كي پڇان ركھنے والا جب دنيا ہے جاتا ہے تو دو چيزوں كم معلق اس كى خوابش پورى نہيں ہوتى ، اپنے آپ پردونا، اور اپنے رب كى تعريف كرنا۔"

یعنی عارف بالله مسلمان اپنی کوتا ہیوں پر جی بھر کرروتا ہے مگر پھر بھی کی عارف باللہ مسلمان اپنی کوتا ہیوں کے میں تر رکھتا ہے کہ ابھی حق ادانہیں ہوا،اوروہ اکثر اپنی زبان کوتعریف اللہ میں تر رکھتا ہے مگر پھر بھی سیر نہیں ہوتا۔

اےغافل انسان .....!

ا بسائر ذوى التمييز ، بصيرة في عرف: 4/54

آدابِ الى كادوم القان ١٤٥٥ ﴿ ١٤٥٥ ﴿ ١٤٥٤ ﴿ ١٤٥٤ ﴿ ١٤٥٤ ﴿ ١٤٥٤ ﴾

آج تیری زبان غیروں کی عظمت کے تصید ہے تو گاتی ہے مگر تھے مالک ومولا کی حمد و ثنااور تعریف کا وقت نہیں ملتا اوراپنی اس حالت پررونے کی بجائے تواترا تا ہے۔

## مشیخ علی بن عثان ہجو بری فرمان 🗞

على جويرى ابني معروف زمانه كتاب مين لكهت بين:

"اما ہر کہ بخد اوند تعالی راہ داند از خلق حاجت نخو اہد، کہ حاجت بخلق دلیل کے معرفتی بود ، کہ اگر بقایا الحاجات عالمتی از چوں خویشتنی حاجت نخو اہدی، استعانة المحبون من المحبون ، استعانة المحبون من المحبون ،

"جے اللہ تبارک وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہواس کو مخلوق کی محتاجی نہیں رہتی کیونکہ مخلوق کی محتاجی عدم معرفت کی دلیل ہے۔اگر آدی اللہ تبارک وتعالیٰ کو ضرور تیں پوری کرنے والا سمجھتا ہے توغیر سے حاجت پوری نہیں کروائے گا کیونکہ مخلوق کا مخلوق سے مدد لینا ایسے ہی ہے جس طرح قیدی کا قیدی سے مدد لینا۔"

# فرمان ابن قيم سينيد

مجھے امام ابن قیم ٹرٹائنڈ سے عقیدت کی حد تک محبت ہے آپ کے ذکر پر میں مار سے خوشی کے جھوم جاتا ہوں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آ ہے۔ صرف علوم وفنون کے ماہر ہی نہیں بلکہ کمال درجہ کے عارف باللہ بھی ہیں۔اور اسلامی تصوف

كشف المحجوب:98



عظیم علمبر دار بھی ہیں آپ فر ماتے ہیں:

﴿ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْدِ مَعْرَفَةُ اللهِ وَمُحَبَّتُهُ فَحَظَّهُ الظُّلْمَةُ وَالضَّيْقُ ﴾ • والظَّيْقُ ﴾ • والظَّيْقُ ﴾ • والظَّيْقُ ﴾ • والطَّيْقُ اللهِ وَمُحَبَّتُهُ الطُّلْمَةُ

''جب دل میں اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی معرفت ومحبت نہ ہوتو پھردل میں سوائے اندھیرے اور تنگی کے کچھ نہیں ہوتا۔''

اے مولا .....! تو خاص اپنافضل وکرم فر ماتے ہوئے ،نورِمعرفت سے ہمارے دل ودماغ محارت و تازہ کرد ہے اورخوشبوئے معرفت سے ہمارے دل ودماغ معطرکردے۔ آمین ثم آمین!







الفوائد:33

#### خطبه نمبر 3 %

# آدا <u>الهي</u> کا م<sub>شاع</sub> تيسرانقاضا

www.KitaboSunnat.com

# سب سے زیادہ محبّت سے الہ سے کی جائے ہے۔

اَدِّبُوا النَّفْسَ اَیُّهَا الْاَصْحَابُ طُرُقُ الْمُحَبَّةِ کُلُّهَا آدابُ ''اے لوگوا پے آ ہے کواد ہے شکھلاؤ کیونکہ محبسے کے تمام رائے آداب ہیں''

دین و دنیا کی سب سے بڑی نعمت محبت ہے اور انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت کا نام بھی محبت ہے اور خاص کروہ محبت جواپنے سے ملک و خال سے کی جائے ۔ محبت در اصل دل کے لگاؤ کا نام ہے۔ گہری قبی کیفیت کے ساتھ جب آپ کو کس سے غیر معمولی تعلق قائم ہوجائے تو اس کا نام محبت ہے اور یہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت صرف اس سے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو حید اور معرف سے کہ عدتیسرا اہم ادب بھی کہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کی جائے ، محبت میں اوّل ترجیح

آداب البی کاتیرا نقاضا ۔ پہنی کہ جدد رجہ بدرجہ ایک دوسر ہے ہے۔ کی جائے ،اگر ذات اللہ ہوا ور پھراس کے بعد درجہ بدرجہ ایک دوسر ہے ہے محبت کی جائے ،اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی ہے زیادہ کسی دوسر ہے ہے محبت رکھتا ہے تو وہ ذات اللہ کا ہدادب ہے ، کیونکہ جوسچا اللہ ہے اور ہر چیز کا خالق و ما لک اور قابض ہے تو گہری ، پختہ اور زیادہ محبت بھی صرف اس سے ہونی چاہیے ، بلکہ اللہ کی محبت میں مسلمان اس قدر آگے ہوکہ سب سے زیادہ محبت بھی اس سے مواور اگروہ کسی دوسر ہے سے محبت رکھے تو وہ بھی اس کی وجہ ہے رکھے۔

دنیا کانظام چلانے کے لیے رہے تعالیٰ نے بے شار نعتیں پیدافر ما کیں
اور دل میں ان کا پیار بھی رکھ دیا آ دمی اولاد، گھر بار، کاروبار وغیرہ سے محت رکھتا ہے
اور رکھنی چاہیے ان معتول سے محبت عیب نہیں ،عیب سے کہ ان کی محبت میں نعمتیں
دسینے والے رب کی محبت یاد نہ رہے اور آ دمی دنیا اور دنیا کے مال ومتاع کے لیے
ذات اللہ کا نافر مان اور بے ادب بن جائے۔ ہماراحق ہے کہ ہم فطرتی ،عقلی اور شرعی
طور پر سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے کریں اور یا در کھیں جہاں ایمان ہوگا
وہاں اللہ کی محبت بھی زیادہ ہوگی۔

سچِ محب کی پہچان ج

الله تبارك وتعالى كاسچا محب بميشه ال كى محبت مين سرشار رہتا ہے۔ مرامحه ال كواى كى محبت مطلوب ومقصود بوتى ہے۔ حافظ امام بن تيم مُرَيَّ اللهِ فرماتے ہيں:
﴿ اَلْمُحِبُّ الصَّادِقُ إِنْ نَطَقَ نَطَقَ لِللهِ بِاللهِ وَإِنْ سَكَتَ
سَكَتَ لِللهِ وَإِنْ شَحَرَّكَ فَبِاَمْرِ اللهِ وَإِنْ سَكَنَ فَسَكُوْنُهُ آداب البي كاتيمرا تقاضا ١٥٦٥ المحاصية ١٥٦٠ المحاصية ١٥٦٠ المحاصية ١٥٦٠ المحاصية ١٥٦٠ المحاصية ١٥٦٠ المحاصية الم

اسْتِعَانَةٌ عَلَى مَرَضَاةِ اللهِ فَحُبُّهُ لِلهِ وَبِاللهِ وَمَعَ اللهِ ﴾

"سپامحب اگر بولے تووہ الله تبارك وتعالى كے ليے، الله كى مدد ساس كى بات بولتا ہے اگروہ خاموش رہ تواس كى خاموش بھى الله كے ليے ہوتى ہے اگروہ حركت كرے تو بھى اللہ كے تم ہے كرتا ہا ور وہ حركت نمركت بھى خوشنودى الله كي برمددگار ثابت وہ حركت نه كرحت بھى خوشنودى الله كي برمددگار ثابت ہوتى ہے ."

اوراس کی محبت اللہ کے لیے، اللہ کی مدوسے، اور اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں خالق کا ئنات نے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاوفر مایا:

﴿ وَالَّذِينَ امَنُوٓا آشَكُ حُبًّا لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

''اور جوایماندار ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔''

یعنی جو ہے اہل ایمان ہیں وہ محبت الہی میں سب سے آ گے ہوتے ہیں اور جو مسلمان اللہ تبارک وتعالی سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے ،ان کواپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ انبیاورسل میں ایمان سب سے زیادہ ہوتا ہے ،اس لیے ان کے دل میں محب الہجی سب سے زیادہ ہوتی ہے میر سے اور آپ کے محبوب پنجمبر حضرت محمد مثالث کا لئے جب مشرکین مکہ کواللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ کے قلب والمہر سے دُتِ اللہ نکا لئے کے لیے ہر تربیاستعال کیا بھی لا کے دے کر بھی ڈرادھ کی کر گرمجوب رہا۔ العالمین نے یہی جواب دیا:

Û

مقبّاح دارالسعادة ، قال اللهُرشَهدالله اله الهالاهو: 1/160

<sup>165:</sup> البقرة

آوابِ البي كاتيرا نقاضا كالمحالي المحالي كاليمرا نقاضا

﴿ إِنَّنِي هَا بِنِي رَبِّي إِلَى صِواطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْلَهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَہَاتِیْ بِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِیْنَ ﴿ لَا شَرِيْكَ لَهُ ۚ وَ بِلْ لِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ قُلْ آغَيْرَ اللهِ ٱبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ ﴾ ''میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے یہی وہ متحکم دین ہے جو ابراجیم حنیف کاطریق زندگی تھا اورسیدناابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔آپ ان سے کہیے کہ میری نماز ،میری قربانی ،میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔جس کا کوئی شریک نہیں ۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فر ما نبر دار بنتا ہوں ۔ کہد دیجیے! کیا میں اللہ کے علاوہ رہے تلاش کروں حالانكه وه هر چيز كايالنے والا ہے۔''

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ

الانعام:162\_164

آداب الى كاتبرا تقاضا ﴿ ﴿ ﴿ 133 ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ القَاضَا ﴾ ﴿ ﴿ 133 ﴿ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَفْسِيْ وَاَهْلِيْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِد ﴾

''اے اللہ ۔۔۔۔! میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کا طالب ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ ۔۔۔۔ تومیرے دل میں اپنی محبت کومیری جان ،میرے اہل وعیال اور (گرمیوں کے موسم اور پیاس کی شدت میں ) شمنڈ نے یانی کی محبت سے بھی فائق کردے۔''

رسول الله مُكَاتِّمَا لَكُمْ كَا بِيهِ عاصد درجه منفر داورا ہم ہے فرماتے ہیں: اے الله .....! میں تجھے سے تیری محبت کی بھیک ما نگما ہوں۔ اے الله .....! مجھے ابنا بیار نصیب فرما دے اور اپنے بیارے کا بیار نصیب فرما دے .....!

میرے مولا .....! مجھے ہرائ ممل کا پیارعطا کر دے جو مجھ کو تیری محبّ ہے۔ کے قریب کر دے .....!

قارنين كرام.....!

ہرونت اللہ تبارک۔ وتعالی سے صرف دنیا مائلنے والو .....! دنیا کے مال ودولت کے لیے لمبے لمبے وظائف کرنے والو .....! ادر ہمیشہ دنیا کے مفاد کے لیے ہی اپنی زبان کو حرکت دیے والو .....! کبھی اپنے بیارے شہنشاہ سے محبت بھی مانگا کرو .....! کبھی اس قادر مطلق سے اس کے بیار کا بھی سوال کیا کرو .....! خداکی قتم .....! جن کوذا ہے اللہ کا سچا

www.KitaboSunnat.com

جامع ترندي:3490

آداب البی کاتیرا قاضا پر البی کاتی اور دختوں سے جمکنار کردیے جاتے ہیں ، اللہ تبارک و تعالی جمیں بھی اپنی عظیم ذات سے سب سے زیادہ محبت رکھنے کی تو فیق عطافر مائے اور جم کواپنے پیاروں کی فہرست میں شامل فر مائے ۔ آمین ثم آمین! حضرات گرامی ....! اللہ کا باادب جمیشہ سب سے زیادہ محبت بھی اللہ تبارک وقت محبت بھی اللہ تبارک وقت محبت البی سے ہی رکھتا ہے اور اس کادل ہروقت محبت البی سے سرشار رہتا ہے۔ امام ابن قیم بھائیڈ اپنی کتا ہے میں ارشاد فر ماتے ہیں:

اللہ تبارک۔ وتعالی سے جب سب سے زیادہ محبت رکھی جائے تو آدمی جہال ادب کے کمال کو پہنچتا ہے وہال اس کاول نور محبت سے منور ہوجاتا ہے اور باادب سچامسلمان اپنی چاروں طرف بلکہ ہر طرف روشن ہی روشن محسوس کرتا ہے، بلکہ دین تو کہتا ہے جس کوسب سے زیادہ پیاررب سے ہواللہ تبارک۔ وتعالی ایسے بادب کی زندگی مٹھاس سے بھر دیتے ہیں بادب کی زندگی مٹھاس سے بھر دیتے ہیں

<sup>1</sup> الجواب الكاني: 283،282

آداب البي كاتميرا قاضا من المحالية المح

سیدنا انس ڈاٹٹۂ بیان کرتے ہیں نبی کریم مُلٹٹیٹٹٹ نے ایمانی مٹھاس چکھنے والے تین خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ آحَبَّ اِلَيْدِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ ﴾ •

'' جس کواللہ اوراس کارسول دنیا و کا کنات سے زیادہ محبوب ہووہ ایمان کی مٹھاس یالیتا ہے۔'' (سجان اللہ)

اورمعلوم ہوا کہ جوسب سے زیادہ اپنے بیار سے رسب سے بیار نہیں کرتا وہ ساری زندگی ہے اد ہے ہی نہیں رہتا بلکہ ایمان کی چاشنی ،حلا و سے اور مٹھاس سے بھی محروم کردیا جاتا ہے۔

### الله کی ملاقات کو پسند کرنے والا باادب ہے

انسان کوجس کے ساتھ والہانہ مجت ہوتی ہوہ ہریل اس کی ملاقات کے لیے ترسا ہے۔ مثال کے طور پراگرآپ کو والدین اور بچوں کے ساتھ دلی مجت ہوگ اور آپ نے انکے لیے تحا نف کے انبارلگار کھے ہیں تو آپ کی ہردم یہی خواہش ہوگ کہ کہ کب میں گھر پہنچوں اور اپنے بیاروں کا دیدار کر کے ان کو یہ قیمی تحا نف پیش کروں یہی کیفیت ہر وقت سچے مومن کی اپنے اللہ تعالی کے متعلق ہوتی ہے وہ اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے ساری زندگی نیک اعمال میں کھیا دیتا ہے اور اس کی بارگاہ میں صوم وصلا قاور صدقات و خیرات کے تحا نف پیش کر تار ہتا ہے۔ اس کی بھی بارگاہ میں صوم وصلا قاور صدقات و خیرات کے تحا نف پیش کر تار ہتا ہے۔ اس کی بھی بی خواہش ہوتی ہے کہ کہ موت کا پیغام آئے اور مجھے اپنے محبوب کی زیارت ملے سے سے انہاری: 12

اور میں سب قیمتی تحاکف اس کے روبرو پیش کردوں۔ای جذبات کو رسالت ماب منافظ نظر این جذبات کو رسالت ماب منافظ نظر نظر این کیا ہے کہ سیدہ عاکشہ بھافی این کیا ہیں کہ رسول اللہ منافظ نظر نظر مایا:

﴿ مَنْ آحَبَّ لِقَاءَ اللهِ آحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ﴾

'' جو شخص الله تعالى كى ملاقات كويسند كرتا ہے الله تعالى بھى اس كى ملاقات كويسند فرماتے ہيں۔''

﴿ وَمَنْ كُرِهَ لِقَاءَ اللهِ كُرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ﴾

''اورجوالله کی ملاقات کو پسندنہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو تا پسند کرتے ہیں۔''

حضرات .....! صحابہ کرام الفلام فی جب آب عیشان آم کا بیار شادسنا تو فرمایا:

کیااللہ کی ملاقات کو پندگرنے سے مرادموت ہے ۔۔۔۔؟ موت کوتواللہ کے نبی مُکاتِع ﷺ اہرایک ناپندہ کی کرتا ہے زندہ رہنا ہر کوئی پندگرتا ہے۔ آقاعی ﷺ ہما کے فرمایا: اے میرے صحابہ!

﴿ لَيْسَ كَذَٰلِكَ ٱلْمُؤْمِنُ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ آحَبَّ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ﴾ • اين بيس .....! جس طرح تم كهتے ہو بلكة "مومن كوجب الله تعالى كى

محيح البخاري:6507

رضاور حت اور جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تووہ پھراللہ کی ملاقات کویپند کرتاہے''

৵ৣ৽

ول میں پیارے رب کی ملاقات کا شوق پیدا کرتا ہے اسکاول ملاقات الہی کی محبت میں تڑیتا ہے۔

فَاَّحَبَّ اللَّهُ لِقَاتَم تو پھراللہ بھی اس کی ملاقات کو پیند فرماتے ہیں اور بدمل منکر کو جب عذا بے اللی کی وعید سنائی جاتی ہے تو وہ رب کے پاس جاتا ناپند کرتا ہے اور پھر رب بھی اس کی ملاقات کو ناپند کرتے ہیں۔

لوگو.....! آج دنیامیں جس قدرزیا دہ اپنے رب سے پیار کرو گے جس قدر زیادہ اس سے محبت رکھو گے وہ اس قدر بلکہ اس سے بڑھ کرتم سے پیار کرے گاتمہیں اپنامحبوب بنائے گا۔

اسان صدافسوس .....!

وہ عظیم شہنشاہ رب العالمین ہونے کے باوجود تیراخیال کرے، تیری ضرورتوں کو پورا کرے، قدم قدم پر جھھ پےرحم کرے .....گرتو کمز ورانسان ہوکراس کا حیانہ کرے، اس کاادب نہ کرے، بلکہ دنیا داری سے تو زیادہ محبہ کرتا ہو، اور پروردگار کی محبت کا بھی احساس بھی تیرے دل میں نہ آیا ہو۔

### آخرت میں دیدار الہی کی سعادے 🐃

اللہ تبارک۔۔ وتعالیٰ کا دیدار صرف انہیں کونصیب ہوگا جو ہر چیز سے بڑھ کراللہ سجانہ وتعالیٰ سے پیار کرتے ہیں۔

﴿ لَا وُصُوْلَ اللَّهِ سَعَادَةِ لِقَاءِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ اللَّهِ بِتَحْصِيْلِ

بغیرحاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی بیجان بغیرغور وفکر کے ہوتی ہے۔''

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ أَبَا وَ كُمْ وَ أَبْنَا وَ كُمْ وَ إِخْوَائِكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ وَ وَالْحَكُمُ وَ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ إِقْتَرَفْتُوفَهَا وَ تِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَمْ وَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَتِ اِلْيُكُمْ مِّنَ اللهِ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَتِ اِلْيُكُمْ مِّنَ اللهِ

احياءالعلوم، كتاب الخوف والرجاء، بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه

آدابِ الْي كاتبرا قانيا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَرَسُوْلِهِ وَ جِهَادٍ فِى سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَاْتِيَ اللهُ بِٱمُرِهٖ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِيْنَ ﴿ ﴾ •

''(اے نی ۔۔۔۔! آپ مسلمانوں ہے) کہدد یجے۔۔۔۔! کراگر تہمیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کئیہ والے اور وہ اموال جوتم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندا پڑنے ہے تم ڈرتے ہواور تمہارے مکان جوتم ہیں پند ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں توانظار کرویہاں تک کہ اللہ اپنا تھم لے آئے اور اللہ نافر مان لوگوں کوراہ نہیں دکھا تا۔''

محبّت بہت بڑی نعمت ہے اس محبت کو صرف دنیا داروں یا دنیا داری
علی محدود ندر کھیں اس قیمتی دولت کو ضائع ندکریں، بلکہ اپنے با کمال پروردگار سے
محبت کریں اور ہر چیز سے بڑھ کر کریں پھران شاء اللہ اس محبت کاثمر میٹھا ہوگا اور آپ
جیسے باادب کو تمتیں اور بر کتیں اپنے گھیر سے میں لے لیں گی اور آپ ساری زندگی
خیر و برکت سے مالا مال رہیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ادب کا اہم تقاضہ
د' محبّہ ہے اللہ' مسیح معنوں میں پورا کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین!

حَبِيْبٌ لَيْسَ لِيْ بَعْدَهُ حَبِيْبُ وَمَا لِيسَوَاهُ فِيْ قَلْبِيْ نَصِيْبُ حَبِيْبُ حَبِيْ فَعَلْمِيْ وَشَخْصِيْ وَشَخْصِيْ وَشَخْصِيْ وَشَخْصِيْ وَشَخْصِيْ وَشَخْصِيْ وَشَخْصِيْ وَ لَكِنْ عَنْ فَوَادِيْ لَا يَغِيْبُ وَ لَكِنْ عَنْ فَوَادِيْ لَا يَغِيْبُ

التويه:24

آواب اللي كاتيسرا تقاضا كلا الله الله كاليسرا تقاضا

'' یہ میراایسا پیارا ہے کہ اس کے بعد میرا کوئی پیارانہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی حصہ ہے، وہ میرا پیارا زندہ ہے اگر چہ میرے وجود اور میری آئھوں سے غائب لیکن وہ میرے دل سے غائب نہیں۔''

## الله تعالی سے محبت کیسے کی جاتی ہے ۔۔۔۔؟

ال سوال کے جواب میں مجھے ایک بزرگ یاد آئے وہ فرمانے لگے کہ مجھے
ایک شخص نے کہا کہ حضور یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے محبّت کیسے کی جائے .....؟ اس کا
طریقة کارکیا ہو .....؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا ہے ....؟ اس نے کہا:
ہاں! میں نے کہا: کیا تم اپنے بیٹے سے محبّت کرتے ہو ....؟ اس نے کہا: بلاشہ! پھر

آواب البی کاتیرا تقاضا پیما پیدا ہوا تھا تو کیا تو نے کسی دوسرے سے جاکر میں نے پوچھا جب تیرے ہاں بیما پیدا ہوا تھا تو کیا تو نے کسی دوسرے سے جاکر پوچھا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے محبت کیسے کروں .....؟اس نے کہا: بالکل نہیں! میں نے کہا: اگرا پنے بیٹے سے تم محبت تو بغیر پوچھے کرتے ہوا ور اللہ تعالی سے محبت کے لیے تم مجھے سے سوال کرد ہے ہو ۔....؟ اللہ اکم!

ہمارے بزرگ کا اصل میں کہنا ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہرانسان کو ایک فطرتی محبّت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ دوہ اس کا خالق ہے اور قر آن وحدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے محبّت کرنے کاسب سے خوبصورت طریقہ ہیہ ہے کہ ابنی پوری زندگی میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی میں اور ہرجگہ اور ہرجگہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، توحید اور عزت وعظمت کے چہے کیے جا کیں۔

## الله تعالیٰ کی محبت پانے والے خوش نصیب ک

اسموضوع کے آخریں اس عظیم سعاد۔۔۔ کوضر ورتحریر کرنا چاہوں گا۔
جوالہ سے محبت کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آ دمی ہر چیز ہے
بڑھ کرا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھراللہ بھی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اس کو اپنی مخلوق میں سے اپنا محبوب اور پیار ابنالیتا ہے، لیمن محبت کا معاملہ یک طرفہ نہیں ہوتا کہ بندہ تو محبت کرے اور اللہ تعالی اپنے بندے سے محبت نہ کرے۔ ایسابالکل بھی نہیں،
بلکہ اللہ تعالی بھی اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں اور بندے سے کئی گنا بڑھ کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہے بندے سے بیار کرتے ہیں اور بندے سے کئی گنا بڑھ کر کرتے ہیں۔ اللہ کے بیارے سور وَقر کی آخری آیت کے مطابق فی مقعی صِل قِ عِنْدُ کَ مَقَام پر ہوں گے اور صحح میں۔ اللہ کے اور سے مطابق فی مقعی میں گا ورضح کے مقام پر ہوں گے اور صحح میلئے گئے تئیں د ، اللہ تعالی کے قریب نہا یت عزت کے مقام پر ہوں گے اور صحح میلئے گئے گئے تیں د ، اللہ تعالی کے قریب نہا یت عزت کے مقام پر ہوں گے اور صحح میلئے گئے گئے تیں د ، اللہ تعالی کے قریب نہا یت عزت کے مقام پر ہوں گے اور صحح میلئے گئے گئے تیں د ، اللہ تعالی کے قریب نہا یت عزت کے مقام پر ہوں گے اور صحح میلئے گئے گئے تیں د ، اللہ تعالی کے قریب نہا یت عزت کے مقام پر ہوں گے اور صحح میلئے گئے گئے تیں د ، اللہ تعالی کے قریب نہا یت عزت کے مقام پر ہوں گے اور صحح میلئے گئے گئے تیں د ، اللہ تعالی کے قریب نہا یت عزت کے مقام پر ہوں گے اور صحح میلئے گئے گئے کیا در صحح کی گئی کہ کو تو سے کہ کر سے نہا یہ عزت کے مقام پر ہوں گے اور صحح کی گئی کیا ہوں گئیں کی کر سے کہ کر سے نہا کہ کر سے کہ کر سے کر

الله تعالی نے قرآن مجید میں 10 ایسے خوش نصیبوں کا ذکر خیر فر مایا ہے جن کواپنی محبت عطا کرتا ہے، آیے! آج ہی ان کی فہرست میں شامل ہوجائے۔

🗈 ..... ایمان والے 🗞

﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِيْنَ ﴾

''اوراللد تبارك وتعالی ایمان والول كا دوست ہے۔'' ( یعنی ان ہے ہے کرتا ہے )

اورایمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا زبان سے اظہار اور اس کا دل وجان سے اظہار اور اس کا دل وجان سے اقرار کیا جائے ۔ وجان سے اقرار کیا جائے اور پھر پوری زندگی کواس کی اطاعت میں کھیا دیا جائے ۔ اللہ تعالیٰ ،اس کے رسولوں ، کتا بوں ،فرشتوں ، قیامت کے دن اور تقدیر پریقین رکھنے والے ہی کامیاب مومن ہیں اور ایسے خوش نصیبوں کو ہی اللہ تعالیٰ اپنی محبّت کا خزانہ عطا فرماتے ہیں ۔

🗈 ..... تقویٰ والے

﴿ اِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

'' بلاشبەللەتباركىپ وتغالى تقۇلى والوں سے محبت كرتے ہيں ''

ملياميح:5/531

🗗 آل مران:68

4:التوبه:4

آداب الي كاتيرا قاضا الله الله كالميرا قاضا الله الله كالميرا قاضا

اورتقوی یہی ہے کہ سلمان اللہ تعالیٰ کی ہرنافر مانی سے بی کراس کے ہر فرمانی رئے کہ کراس کے ہر فرمانی پڑمل کرنے کی بھر پورکوشش کرے ۔۔۔۔۔! کہا کر کے مرتکب، زانی ،شرابی اور سودخور کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے متی بندے نہیں ہو سکتے ، چاہے سینکڑ وں حج اورار بول کا صدقہ کرتے رہیں۔

## 🗈 ..... سنّت ِرسول مُلَاثِنَا اللهُ كَالْمُعَالِكُمْ كَ بِيروكار 😘

برعت محروم رہتا ہے اور اس وقت بدعات کا دور دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و محبت سے محروم رہتا ہے اور اس وقت بدعات کا دور دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے اپنے اعمال کو آج ہی دیکھیں کہ اس پر مدینے کے تاجدار مُلاثِینَا اللّٰہ مَلاّئِینَا اللّٰہ مولی ہے۔۔۔۔؟ بعض نام نہاد ملاؤں نے اپنے پیٹ کے لیے رسول اللہ مُلاثِینَا کی سنت میں بہت ی بدعات کو ملاویا ہے۔

## الله کی راه میں جہاد کرنے والے ﷺ

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيْلِمِ ﴾

''الله تباركــــ وتعالى ان لوگول سے محبت كرتے ہيں جواس كى راه

آل عمران:31

القف:4

ø

آداب الیمی کاتیرا قاضا مین جادکر تے ہیں۔" میں جہادکرتے ہیں۔"

اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمہودت اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں مخلص داعی کی ہرتحریراور ہر بیان جہاد فی سبیل اللہ کی بہترین صورت جہاد بالسیف بھی فی سبیل اللہ کی بہترین صورت جہاد بالسیف بھی ہے کہ تلوار کے ساتھ اللہ کی زمین پر اللہ کی بغاوت کرنے والوں کوروکنا۔

🕏 .....ظاہر وباطن کو پاک صاف رکھنے والے 🦠

وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّقِرِيْنَ

'' اورالله تباركب وتعالى پاكب صاف رہنے والول سے محبت كرتے ہيں۔''

طہارت و پاکی کامفہوم ہے ہے کہ سلمان اپنے لباس، اپنے مکان اور پہنے کھانے والی ہر چیز کو ہر شم کی نجاست سے پاک صاف رکھے اور اسی طرح کر دار کی پاکی اور عزت والی چادر کا ہر شم کے دھیے سے پاک ہونا بھی اسلامی طہارت میں شامل ہے۔ ایسا مخص کہ جس کی تنہائی اور رات نا پاک ہو، طرح طرح کے گنا ہوں سے اٹی ہوئی ہوتو ایسانا پاک اور پلیڈخص مہنکے پر فیوم لگا کر بھی پاک لوگوں کی فہرست میں نہیں آسکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی مجتب کو پانے کے لیے ظاہری و معنوی دونوں طہارتوں کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

التوبية:108



إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

''بلاشبهالله تبارك وتعالى انصاف كرنے والوں سے محبت كرتے ہيں۔''

سی بھی مسلمان کا منصف مزاج ہونااس کے صاحب ایمان ہونے کی علامت ہو انساف یہ ہے کہ جھوٹے بیٹے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایروی چوٹی کاز ورنہ لگا یا جائے ، بلکہ اس کو جھوٹا ہی کہا جائے اوراسی طرح قوم ، قبیلہ اور برادری کی ناجا کر حمایت کرنے کی بجائے سچائی اور حق کا ساتھ دینا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بال انصاف والی بات ہے لیکن افسوس! عدالتوں سے لے کر گھر کی چارد یواری تک کہیں سے بھی انصاف کی خوشبونہیں آتی ۔ الا ما شاء اللہ

## الله تبارك وتعالى پر توكل كرنے والے

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

''بلاشبهالله تبارك\_\_\_وتعالى بھروسه كرنے والوں سے محبت كرتے ہيں۔''

توکل یہی ہے کہ انسان شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے تمام ظاہری اسباب کو بروئے کا رلاتے ہوئے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے۔جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پراعتماد ہوتا ہے اور جن لوگوں کا اللہ تبار کے وتعالیٰ پر توکل مضبوط ہوتا ہے وہ ناکام بھی نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی محبت کے خزانے

المائده:42

ال عمران:159



## € .... عبر کرنے والے ہ

## ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصِّيرِينَ ﴾

#### "اورالله تبارك\_ وتعالی صبر كرنے والوں ہے محبت كرتے ہيں \_"

صبر کامعنی ہے خود کوروک کرر کھنا اور عمومی طور پراس کا یہی مفہوم معاشرے میں معروف ہے کئی اور تکلیف کے موقع پراپ نفس کو قابو میں رکھنا اور نو حدو ماتم کرنا نہ ہی جاہلیت کے بول بولنا۔ اس بات میں کوئی شبہیں کہ بیہ مفہوم بھی درست ہے کیکن امین آپ کو اللہ تعالی اور اس کے رسول مکا شیق کے آپ کو اللہ تعالی اور اس کے رسول مکا شیق کے گئا ہوں سے روک کررکھنا ہے بھی صبر کہلا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز ہ بھی صبر کی بہترین کیفیت ہے۔

## 🕮 ..... احسان کرنے والے 💸

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

"بلاشبه الله تبارك\_في تعالى احسان كرنے والوں مصحبت كرتے ہيں۔"

ہرنیکی میں احسان سے ہے کہ اس کونہایت اہتمام، وقار اورخوبصورتی کے ساتھ انجام دیا جائے اور اللہ تبارک۔۔ وتعالی نے بھی اپنے بندے سے صرف اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ اعلیٰ درجے کے اجھے اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ اعلیٰ درجے کے اجھے اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ اعلیٰ درجے کے اجھے اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ اعلیٰ درجے کے اجھے اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ اعلیٰ درجے کے اجھے اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ اعلیٰ درجے کے اجھے اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ اعلیٰ درجے کے اجھے اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ اعلیٰ درجے کے اجھے اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ اعلیٰ درجے کے اجھے اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ اعلیٰ درجے کے اجھے اعمال کامطالبہ بیں کیا بلکہ بیاد میں درجے کے اجھے اعمال کے اعتمال کیا درجے کے اعتمال کیا بلکہ بیاد کیا ہے درجے کے اعتمال کیا بلکہ بیاد کیا ہے درجے کے اعتمال کیا بلکہ بیاد کیا ہے درجے کے اعتمال کیا ہے درجے کے درجے کے اعتمال کیا ہے درجے کے درجے کے

Û

آل عمران:146

<sup>195:</sup> البقره

احسان یہ ہے کہ کمال درجہ کی خشیت اور محبّت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو جھکا یا جائے ..... آج ہمیں ظاہر نیک اعمال تونظر آتے ہیں لیکن ان میں حُسن نظر نہیں آتا، جب کہ اللہ تبارک۔ وتعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبّت کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ﴾

'' بلاشبداللد تبارك وتعالى بهت زياده توبه كرنے والوں سے محبت كرتے ہيں۔''

گناہوں سے لوٹ کرنیکیوں کی طرف آنے والے خوش نصیب حضرات تو ابین کی صف میں شامل ہوتے ہیں اور تو بہ کاعمومی مفہوم بی بھی ہے کہ ہر معاملے میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کوخوش کردینے والے اعمال ول کے اخلاص کے ساتھ سرانجام وینا۔

اللہ تبارک وتعالی نے قرآن کریم میں دس ایسے خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا کہ جن کواللہ تبارک وتعالی کی اطاعت کے نتیجہ میں اس کا پیار نصیب ہوتا ہے اور اس طرح امام الا نبیاء حضرت مجمد مثلاً للظائم نے بھی کئی ایسے خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا کہ جو محبت اللی کی دولت پاتے ہیں ۔ آخر میں ہم اس پاکیزہ موضوع کو جنتی سردار کے ذکر پر کممل کرتے ہیں کہ جن کی عظمت اور شان وشوکت کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ اللہ اللہ میں دعافر مائی کہ

البقره:222



## 

سیدنا حسین ڈاٹھڑ سے محب کا ظہار کرتے ہوئے تر جمان مسلک محدثین امام ابن تیمیہ بیشٹہ فرمانے ہیں کہ جنہوں نے حضر سے حسین ڈاٹھڑ کود کھ دیا ان سے ہماراکوئی تعلق نہیں اور جن ظالموں نے آپ کوشہید کیا ، ان پراللہ تبارک وتعالی ، اس کے ملائکہ اور اس کے نیک بندول کی لعنہ ہواور اللہ تبارک وتعالی ایسے بربخوں کی نقلی ، فرضی کوئی عبادت قبول نہ کرے۔



Û

صيح مواردالظمان، المناقب: 2/368 ، سلسلها حاديث صيحة. 229: 3

و قاوی امام ابن تبیدر حمد الله به نیز عظمت حسین علیه السلام کے موضوع پر جاری علی و تحقیقی منفر در کا و قرار در مطالعه فرمانجی به کاوژن شان حسن و حسین نظاف ۴ کاوشرور مطالعه فرمانجی داخمد ملله بهم نے افراط و تفریط سے جب کراعتدال کاراسته افتیار کیا ہے اور تحقیق کا دامن تھا ہے رکھا ہے۔





www.KitaboSunnat.com



# مر ممل اطاعت الم

اللہ تبارک۔ وتعالی کے ادب کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ شہنٹاہ کا ئنات رب ذوالحلال والا کرام کی کمل فرما نبر داری کی جائے ،اللہ کی اطاعت وفر ما نبر داری ہی اس کا ادب ہے اور اس کی نافر مانی ہی اس کی ہے ادبی کرنے کے برابر ہے ، کیونکہ دنیا کا ہرشخص جانتا اور مانتا ہے کہ باادب نافر مان نہیں ہوسکتا۔

قرآن مجید میں درجنوں نہیں بلکہ بینکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی فرآن مجید میں درجنوں نہیں بلکہ بینکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی فرارد یا ہے اور جواس فرض کوادانہ کرےاس کا فاسق ، فاجراور ظالم جیسے مکروہ الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے ادرا یہ شخص کوحد درجہ کا بے ادب ادر گتاخ بھی کہا گیا ہے اوراس کے مقابلے میں جولوگ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے مومن قرار دیتا ہے اور کھی ان کو تقویٰ وطہارت اور کا میابی کی ڈگری عطاکرتے ہوئے مقتون اور مقلحون کی صف میں شامل کرتا ہے۔

ال سلیلے میں امام شافعی میسیائی کی طرف منسوب ایک شعر نہایت ہی اہم اور ضروری ہے جس کے معنی ومفہوم پرغور کر لینے کے بعد دل ود ماغ میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی اطاعت اوراس کی فرما نبر داری کاسچا جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں

تَعْصِىْ الْإِلْمَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ الْقِيَاسِ بَدِيعُ الْقِيَاسِ بَدِيعُ

آداب الى كاپوتفاتفانا حصوب حادث المُحاكِةِ اللهُ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعُ

"توالله کی نافر مانی کرتا ہے اوراس سے محب کا دعویٰ بھی! بیناممکن ہے اور اصول وقواعد میں انوکھی بات ہے، اگر تیری محبت (الله) سے بچی ہوتی تو تولازی اس کی فرما نبرداری کرتا، کیونکہ محبت کرنے والا ایخ محبوب کا فرما نبردار ہوتا ہے۔"

## آج کل کے لوگ ہے۔

ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت کاعالم ہے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی ذات کے معاملے میں بہت زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدت و محبت کے دعوے کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ بااور کرواتے ہیں، جبکہ یہی لوگ عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدد رجہ نافر مان اور باغی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کارو باری تا جرحضرات کو دکھے لیں کہ وہ بظاہر قرآن پاک کو چوم کرسینے سے لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرف پیٹے کرنا ہجی اس کی تو ہیں سیحھے ہیں اور وہ عملی طور پر سودی لین دین کرکے اللہ تعالیٰ سے جنگ بھی کررہے ہوتے ہیں سے اور ای طرح بظے ہرگی لوگ کرے اللہ تعالیٰ سے جنگ بھی کررہے ہوتے ہیں سے اور ای طرح بظے ہرگی لوگ موم وصوم وصلوۃ کے پابند ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں چندعبادات عادات کے طور پر موجود ہوتی ہیں اور وہ تنہائی اور رات کے معاسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہوتی ہیں اور وہ تنہائی اور رات کے معاسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے

آ دابالشرعيه:174

آداب البی کا چوقاتا منا اللہ کا جوقاتا منا اللہ کا درجہ باغی اور نافر مان ہوتے ہیں، شرم وحیا کی تمام حدود کو پھلا نگتے ہوئے وہ اس قدرد یوث بن چکے ہوتے ہیں کہ ہر بل ان پر اللہ تعالی کی پیٹکار اور لعنت اترتی رہتی ہے، کیکن وہ اپنی ذات کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہے، کیکن وہ اپنی ذات کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہیں۔ عاشق ہیں ۔ اناللہ وا ناالیہ راجعون عاشق ہیں۔ اناللہ وا ناالیہ راجعون طلم کی انتہا ہے۔

ہارے معاشرے میں سی بھی دیکھا گیا ہے کہ جوحفرات اداروں میں ملازمت کرتے ہیں وہ اپنے عارضی ما لک اور استاذ کوخوش رکھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی تکی نہیں چھوڑتے ..... بلکہ ہردم اور ہرقدم اس کی اطاعت اور فرما نبرداری کے لیے تیاررہتے ہیں، بلکہ کی بدنصیب ملازم تواہیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مالک کوراضی کرنے کے لیے رب ورسول کی بغاوت پر بھی اتر آتے ہیں .....ایک طرف توانسان کارویہ ہیے ہے کہ وہ جس مالک سے پندرہ بیس ہزار رویے ماہانہ لیتا ہے اس کی ہمہ وتت فر ما نبر داری میں لگا رہتا ہے اور اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے کیکن اس کی دوسری طرف جواس کا حقیقی مالک ہے،جس کا اس کے سانس سانس پرکمل اختیار ہے،اس کے حکم ہے وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا اور جس کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ ہروفت مستفید ہوتا رہتا ہے ....ای کی بغاوت کرتا ہے،اس كانافرمان بنتا ہے،اس كے احكامات كو ياؤں تلے روندتا ہے ..... ونيا كے ہرفروكي مانتاہے لیکن اپنے زمین وآسمان کے مالک کی نافرمانیاں کرتا ہے۔اس لیے تو قرآن یاک نے بھی کہاہے: ''اے انسان تجھ کواپنے پروردگار کے معاملے میں کس چیزنے دھوکا دیا (وہی توہے) جس نے تجھے بنایا اور (تیرے اعضا کو) ٹھیک کیا اور (تیرے قامت وقد کو) معتدل رکھا۔''

س قدر برنھیبی ہے ایسے انسان کے لیے جود نیا کے عارضی محس کوتو پہچانتا ہے ....اس کی فر ما نبر داری بھی کرتا ہے لیکن ایپے حقیقی محس کو پہچان کر اور اسے مان کربھی اس کی نافر مانی اور بغاوت کرتار ہتا ہے .....

## صرفىية جزوى اطاعت كافى نہيں 🤲

دین ایک کمل ضابطہ حیات ہے۔ عقیدے سے لے کرگلی میں بڑے
ہوئے ایک تنگے تک اپنے ماننے والوں کی کمل رہنمائی کرتا ہے اس دین میں ولا دت
سے لے کرجت کے دافلے تک کمل تعلیمات موجود ہیں جن کو ماننااوران پرمل کرنا ہر
مسلمان پر فرض بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ادب کا اہم ترین تقاضا بھی ہے ۔لیکن
ہمارے ہاں عمومی طور پرید دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے دین کے دعویدار اور نہ ہب
کے علمبر دارصرف اورصرف اللہ تعالیٰ کے چندایک احکامات پرمل کر لینے کو ہی اپنے
لیے کافی سجھتے ہیں اور ساری زندگی درجنوں احکامات کی بخاوت کرتے رہتے ہیں مثال
کے طور پر آپ صدیث اور سنت کا دعوے کرنے والے اہل حدیث اور اہل سنت حضرات
کے علمی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ چند ہاتوں پرمل کرنے کے لیے وہ مرمنے کوتیار

الانفطار:6–8

آراب البي كا يوقاتفاضا

ہوتے ہیں ہیکن دوسری طرف درجنوں اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کی وہ عملی زندگی میں بغاوت کرتے ہیں لیکن ان کے کانوں میں جُول تک نہیں ریگئی .....دل کی طہارت اور معافی و درگزری کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتیں .....کارو بار اسلام کے مطابق نہیں ہوتے۔
مطابق نہیں ہوتے ....فیصلے اسلام کے مطابق نہیں ہوتے۔

یادرہ۔۔۔۔! قرآن مجید کے مطالع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چند باتوں کو مان لینا جو مزاج کے موافق ہوں اور پچھکوچھوڑ وینا جوطبیعت کے مطابق نہ ہوں۔۔۔۔۔اس قدر کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تبارک۔۔۔وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا وآخرت میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔

## نافرمانی کی نذر ماننا 🗬

قرآن وحدیث کی روشی میں ہم میہ بھتے ہیں کدایئے سیج خالق و مالک کی نافر مانی کرنا جو ہرطرح کی نعتیں عطا کرتا ہے اور سشیطان کی فرما نبر داری کرنا جو اس کا دشمن ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہی نہیں بلکہ احسان فراموشی ہے، رحمتیں، برکتیں اور کا میابیاں رب دے اور کہنا شیطان کا مانا جائے .....! یہ انصاف کاخون کرنے والی بات ہے اور ایسا بے ادب وظالم بھی نجات نہیں پاسکتا کئی لوگ جوسش کرنے والی بات ہے اور ایسا بے ادب وظالم بھی نجات نہیں پاسکتا کئی لوگ جوسش وجذبات میں آکرنا جائز ، غلط بلکہ حرام کا موں کی نذر مانے ہیں، بلکہ آج کل تو شرکیہ نذر مانے والوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ جب کہ حضرت محمد مُلَّا اِلْمَالِیُنْ نے اللہ تبارک نخوالی کا ادب سکھلاتے ہوئے بیان فرما یا:

﴿ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ



''جس نے اطاعت اللی کی نذر مانی ہو اس کو پورا کرے (کیونکہ نذر ایک طرح کا وعدہ ہے اور خیر کا وعدہ نذر کی صورت میں نیک واطاعت کرتے ہوئے ضرور پورا کرناچاہیے۔) اورجس کسی نے اللہ تبارک وتعالی کی نافر مانی کی نذر مانی ہووہ اللہ کی نافر مانی نہ کرے (بلکہ قسم کا کفارہ اداکرے)''

کیونکہ نافر مانی حرام ہے اور بیاللہ سبحانہ وتعب الی کے ادب کے خلاف ہی نہیں بلکہ صریحًا ہے اد بی ہے۔

#### رسول الله مَلَا لِمُنْ اللَّهُ مَا عِدْبِهِ اطاعت الله مَلَا الله مَلَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ

میرے اور آپ کے مرشد حضرت محمد ملا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے کمال درجہ کے فرما نبردار تھے اور اللہ کی زمین پر اللہ تبارک وتعالیٰ کا سب سے زیادہ ادب کرنے والے تھے۔ آ ب علیہ اللہ اللہ کی زندگی کالحہ لمحہ اطاعت اللی کے سایہ میں گزرا، آ ب مالایلی نے دشمنوں کی طعنہ زنی وسرشی، حالات کی تنگی وترشی سایہ میں گزرا، آ ب مالایلی اطاعت اللی سے ذرہ برابر انحراف نہ کیا، بلکہ اسس کی اور مضن سے مضن موڑ پر بھی اطاعت اللی سے ذرہ برابر انحراف نہ کیا، بلکہ اسس کی اطاعت و فرما نبرداری کے دامن کوئی پرا۔ اور ہمیشہ مزید جذبہ اطاعت کی دعا مانگتے رہاور نافر مانی سے ڈرتے ہوئے اس سے پناہ کامطالبہ کرتے رہے، قرآن مجید میں رہے اور نافر مانی سے ڈرتے ہوئے اس سے پناہ کامطالبہ کرتے رہے، قرآن مجید میں کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ اللہ کیا کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور کلام پیش کرو کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ اللہ کیا کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور کلام پیش کرو کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ اللہ کیا کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ اللہ کیا کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ اللہ کیا کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ اللہ کیا کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ اللہ کیا کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ اللہ کے سریجا انکار فرماتے ہوئے ارشاوفر مایا: مجھے سے کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ کیا گھے کے کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ کا سے مطالبہ کیا گھے کیا ہوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ کیا گھر کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ کیا گھر کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ کیا گھر کیا ہوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ کیا گھر کیا ہوئی کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ کیا گھر کیا ہوئی کیا گھر کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ کیا گھر کیا گھر کے کوئی اور قرآن لاوتو آپ علیہ کیا گھر کیا گھر

صيح البخارى:6696

آداب الهی کاچو تفاقیان پیسی کی دول میں تو صرف الله تبارک حتی بین که میں اس کواپنی طرون سے تبدیل کردول میں تو صرف الله تبارک وتعالیٰ کی وحی ہی کا یا بند ہول اور مزید فرمایا:

﴿ قُلُ إِنِّى آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ قَلُ إِنِّى آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ ﴾ '' اگر میں اپنے پروردگار کی نافر مانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔''

لعني مين حكم الهي جيورُ نا تو در كنار نافر ماني تو ناممكن ذره بھرآ گا بيجيا بھي نہيں كرسكتا- يهال ميں ايك بات كرنا جا ہتا ہوں كدامام المرسلين مُكَتَّفِيْنَ ہے قرآن ياك میں تغیر وتبدل کرنے کامطالبہ واتو آ \_\_\_ مُلطيق في ايا: مجھے قيامت كے عظيم دن سے ڈرلگتا ہے کہ اگر میں نے نافر مانی یا تھم عدولی یااس میں کوئی کمی بیشی کی تو میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہوگا، مگرافسوں کہ آج کے امتی نے دین کوموم کی ناکے بنار کھا ہے جس کا جیسے جی جا ہتا ہے دین میں اضافہ کرتا ہے اور جو جا ہتا ہے دین کے فرائض کاا نکاریاان کی غلط تاویل کرناشروع کردیتا ہےاورآج کل کی لوگوں نے نام نہادرسو مات وبدعات میں قوم کومبتلا کر کے ان کو سیجے دین کی دولت سے محروم کررکھا ہےاوروہ اپنی خرافات ورسومات میں اس قدرمست ہیں کہ حق سننا اور سنت اپنانا ان کے لیے بیالہ زہر سے زیادہ مشکل ہے۔ دعاہے کہ اللہ تبارک۔ وتعالی اس قوم کو حقیقی دین اسلام کےنو رہےمنور فرمائے اورشرک وبدعت اوررسومات وخرا فات کی دلدل سے باہر نکا لے۔ آمین ثم آمین!

تواس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول الله مُناتَّفِظَ الله تبارك\_

الانعام:15

آداب الي كاجوتفا تفاضا ١٥٤ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

تعالیٰ کی نافر مانی سے اور قیامت کے دن کی مختی سے حدور جدڈ راکر تے تھے کیاں آج ہم ہیں کہ بڑی بڑی بغاوت سرکشی اور نافر مانی کرتے ہوئے بھی ہمیں خیال نہیں آیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ادبی کررہے ہیں اگریوں ہی عمر گزرگئ تو قیامت کے دن ذلت کا سامنا ہوگا۔

## رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ

﴿ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ لَكَ شَكَّارًا ، لَكَ ذَكَّارًا ، لَكَ رَهَّابًا ، لَكَ مُطِيْعًا ، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُّنِيْبًا ﴾ • لَكَ مُطِيْعًا ، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُّنِيْبًا ﴾ • ثن مُطِيْعًا ، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُّنِيْبًا ﴾ • "اے الله ....! مجھے اپنا بہت زیادہ شرکر نے والا بنادے ، اپنا دے ، اپنا ذات سے بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنادے ، اپنی فرما نبرداری کرنے والا بنادے ، اور زیادہ ڈرنے والا بنادے ، اور ابنادے ، اپنی طرف ہی جھے والا ، آہو واکا اور رجوع کرنے والا بنادے ، ا

سنن اني داؤد:1510

آداب البي كاجوتفاتقاضا

بدے دعائے مصطفے مُناتِع اِلْمَعْ اِلْمُعِلِّقِينَ ..... بدے بِكارِمصطفے مُنْتَعَ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ ایک ایک حرف سے جذبہ اطاعت اور شوق فرما نبرداری کی کئی کئی کرنیں پھوٹتی ہیں ۔ اورآ \_\_\_ عَلِيثًا فِيَالَهُمُ اللهُ كَاسُونِ فِي دِعا ، تبجد كى دعااور نماز كى دعاؤں كوير هرمعلوم ہوتا ہے کہ آپ علینا لہٰ اللہ کس طرح جذبہ اطاعت الٰہی سے سرشار تھے کس طرح رورو کر فر ما نبرداری کی تو فیق ما گئتے اور کس طرح جذبہ اطاعت کے کمال کو پہنچتے۔ اللہ تبارك\_ وتعالى بميں بھى سچا تابعدار بن كر باادب اور تعظيم كرنے والا بينے كى توفيق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین!

## حقّ تُقاتِه كَانسير ١

قرآن یا کے مشہور ومعروف اور خطبہ مسنونہ میں بڑھی جانے والی

﴿ يَايَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقْتِه وَلا تَبُوْتُنَّ اِلاَّ وَ ٱنْتُثُمْ مُّسْلِمُونَ ۞ ﴾ 🎝

ے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ اللہ تبارک\_ وتعالیٰ سے سیح معنوں میں ڈرنے کا مطلب بیہے کہ

﴿ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْطَى وَ يُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى ﴾ 4

''اس کی اطاعت کی جائے اور نافر مانی نہ کی جائے اسے یاور کھا جائے اور اسے بھلا بانہ جائے''

آل مران:102

متدرك ماكم:2/294

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

Û

ہرنیکی کرنافرض نہیں ، لیکن ہر گناہ چھوڑنا فرض ہے۔ کامیابی صرف انہی خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو کمل اطاعت اور پچی تابعداری کرتے ہیں۔ اور نافر مانی کے قریب نہیں جاتے ، آپ عَلِیْتَا اِنْتَا اُنْ سے بوچھا گیاسب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ آپ عَلِیْتَا اِنْتَا اِنْتُمْ اِنْتَا اِنْتِنَا اِنْتَا الْمَاتِيْنِ اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِ الْمَاتِيْنَا الْمَاتِیْنِیْنَ الْمَاتِیْنِیْنَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا اِنْتَا الْمَاتِيْنَا الْمَاتِيَا الْم

اسى طرح امام ابن ساك مُنافذ في السيخ بعانى كوخط ميس لكها:

﴿ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ ، الإمْسَاكُ عَنِ الْمَعْصِيَّةِ وَالْمَوْقُوْفُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ وَاقْبَحُ الرَّغْبَةِ اَنْ تَطْلُبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرةِ ﴾ ٢٠ الْآخِرةِ ﴾ ٢٠ الْآخِرةِ ﴾

'' افضل عبادت نافر مانی سے رکنا اور شہوت کے وقت قابو پانا ہے اور بدترین رغبت سے ہے کہ آدی آخرت والے عمل کے ساتھ دنیا طلب کرے۔''

یعنی نافر مانی نه کرناافضل عبادت ہے جوشخص نافر مانی سے بازنہیں رہتااس کی عبادت بھی ضائع کردی جاتی ہے۔

🛊 جامع التريذي:2305

بصائرذ دى التمييز في لطائف الكتاب العزيز



## صحابكرام الفيخ أنفنأ اورجذبه اطاعت المست

عمومًا دیکھا گیا ہے کہ استاذ کارنگ شاگر دیرِضرور غالب آتا ہے استاذ جس قدر عامل ، روحانی اور مربی ہوگا شاگر دبھی ای قدر تربیت یافتہ ہوں گے اوراگراستاذ کے قول وفعل میں تصاد ہوتو لاز مأسٹ گردوں میں بھی بدعملی کے جراثیم سرایت کرجا ئیں گے۔

اں امّت کےمعلم اعظم حضرت محمد مُثَاثِّعَيَّا لِيَجَاءَ جو کہاوہ پہلے کر کے دکھلا یا حتی کہ صحابہ کرام اٹھنگا خین سے مل کرمز دوری کی ،اینٹیں اٹھا ئیں اور کئی دنوں کے فاقے برداشت کیے، آ ہے۔ عَلِیْتُ فِیْزَاءُ کے ممل کی وجہ سے آ ہے۔ عَلِیْتُ اِبْزَاءُ کے فرمان میں ایساانر تھا کہ ابھی وی کانزول ہوتاءآ پ علیقا پڑاتا اصحابہ کرام پٹھٹا پھٹا کو پڑھ کرساتے تو صحابہ ﷺ کا تعمیل کے لیے سب کچھ چھوڑ کرم مٹنے کو تیار ہوجاتے اور حضرات صحابہ کرام پڑھ ﷺ کے جذبہ اطاعت کاعالم بیتھا کہ بھی بھی حکم الٰہی کے سامنے نظر نہ اٹھائی، بلکہ گردن کو جھکادیا چونکہ صحابہ کرام اٹھٹائٹٹ حکم البی سن کراپنی مرضی نہیں کیا کرتے تھے نہ ہی دنیا کے نفع اور مفاد کود کیھتے بلکہ صرف اور صرف حکم اللہ کود کیھتے اور عمل شروع کردیتے ، کئی منافقین نے صحابہ کرام اور کا اس جذبہ کو بے وُ تو فی سے تعبیر کیا کہ سے عجیب لوگ ہیں کہ جب ان کا رب ان کوکوئی تھم دیتا ہے تو پیر بغیر سو ہے مستحجے اوراینے مفاد پرنظردوڑائے اس حکم پرمر مٹنے کوتیار ہوجاتے ہیں۔جذبہ اطاعت ِالٰہی ہے سرشار صحابہ کرام اللہ کا شکامیاں جب منافقین نے اپنی زبان دراز كى توالله سجانه وتعالى نے فورُ اجواب نازل فريايا:

﴿ اللَّالَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾



'' خبر دار! صحابه کرام (ﷺ) کوبے وقوف کہنے والےخود بے وقوف ہیں۔''

نبی عَلِیْتَا اِنْتَا اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

#### معاذبن جبل رالتينؤ كاجذبه اطاعت 🗞

ایک دفعہ سیدنا حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹوئٹ نے حضرت معاذبن جبل ڈٹاٹٹوئٹ کے متعلق فرمایا کہ آپ ایک امت تھے اور اللہ کے لیے قنوت کرنے والے یکسو تھے۔لوگوں نے کہا حضرت آپ بھول تو نہیں گئے .....؟ یہ بات تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابر اہیم خلیل الرحمن طائیو اللہ کم متعلق کہی ہے۔ آپ نے فرمایا: میں بھولانہیں ہوں، بلکہ کیا تم جانتے ہوا مت کے کہتے ہیں اور قانیتًا لَللهِ کا کیا مطلب ہے .....؟ لوگوں نے کہا: اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔آپ نے فرمایا:

﴿ الأُمَّةُ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ ﴾

''امت کہلانے کا حقدار و چخص ہے جولو گول کو بھلائی سکھلائے''

﴿ وَالْقَانِتُ ٱلْمُطِيْعُ لِلَّهِ ﴾

اورقانت اسے کہتے ہیں جواللہ تبارکے۔وتعالیٰ کامکمل فرمانبر دارہو

﴿ وَكَانَ مُعَاذُّ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَمُطِيْعًا لِلهِ وَرَسُوْلِه ﴾

''اورمعاذ بٹائٹۂ لوگوں کوخیر بھی سکھلاتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول

علية الاولياء:1 /230 \_36



بلکہ امام ذہبی مُختَفَّ نے تو اپنی عالیثان کتاب''سیراعلام النبلاء''میں حضرت معافر ٹاٹنٹ کی فرما نبرداری کواس حد تک نقل کیا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے مسلم کی نافر مانی تو در کنار سیم کھی اپنی دا میں جانب تھو کا بھی نہیں کہ کہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوجا کیں ۔حضرت معافر ٹاٹنٹ کا فرمان ہے:

﴿ مَا بَرَقْتُ عَلَى يَمِينِيْ مُنْدُ أَسْلَمْتُ ﴾ "جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے دائیں جانب تھوکا تک نہیں۔"

رسول الله مَنْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْمَ كَ الله مَعْردف صحابی حضرت مرتد بن ابومرثد عنوی فِلْ عَنْ بیل وه مسلمان ہوئے .....نهایت صحت مند اور طاقتورنو جوان تنے اور وه کے سے قیدی الله ان محرت مند وہ کے سے قیدی الله ان کے سے قیدی الله ان کے سے قیدی الله ان کے لیے گئے تو ان کو کے کی ایک زانیہ عورت نے دیکھ لیا۔ دورہ جا ہلیت میں حضرت کے لیے گئے تو ان کو کے کی ایک زانیہ عورت نے دیکھ لیا۔ دورہ جا ہلیت میں ساید کھا تو بہچان مرشد براٹھ کو وہ جانتی بہچانتی تھی۔ جب اس نے چاندنی رات میں ساید کھا تو بہچان کر کہنے گئی: کیا تو مرشد ہے ۔۔۔۔؟ حضرت ابوم شد براٹھ نے بچ بولا اور کہا: میں مرشد کر کہنے گئی: کیا تو مرشد ہے۔۔۔۔؟ حضرت ابوم شد براٹھ نے بچ بولا اور کہا: میں مرشد

آواب البي كا بحرقما قاضا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہوں۔وہ کہنے لگی:

مَرْحَبًا وَ أَهْلًا هَلُمَّ فَبِتَّ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ "خوش آمديد-آجاواور مارے پاس رات گزارو-"

یعنی عناق نے حضرت مرتد ڈٹاٹٹڑ کورات کی تنہائی میں زنا کی دعوت عام دی۔ اوراس وقت اللہ کے سواان دونوں کی باتوں کوکوئی سن رہا تھا اور نہ ہی ان کوکوئی د کیھر ہا تھا۔ حضرت مرثد ڈٹاٹٹؤ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے دوٹوک الفاظ میں عناق نامی بدکارہ عورت کومخاطب کرتے ہوئے کہ دیا: اے عناق .....!

﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا ﴾ "بلاشبالله تعالى في زناكورام كرديا ہے۔"

یہ جملہ جونہی پا کبازوں کے امام حضرت مرقد ڈٹاٹٹؤ کی زبان مبارک سے نکلاتواس عورت نے شور ڈالٹؤ کی زبان مبارک سے نکلاتواس عورت نے شور ڈال دیا۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے حضرت مرشد ڈٹاٹٹؤ نے ایک غار میں جھیپ کر بناہ لی اور بہت زیادہ مشکل کاسامنا کیا ۔۔۔۔۔۔لیکن اللہ کی نافر مانی نہیں کی۔۔۔۔۔ سجان اللہ !

اور یادر ہے ۔۔۔۔۔! جولوگ جس قدر فرمانبردار ہوتے ہیں وہ ای قدر حق باری تعالیٰ کے باادب ،مؤ قب اور احترام کرنے والے ہوتے ہیں ایسالوگوں کوئی اللہ تبارک۔۔ وتعالیٰ عزت وعظمت اور بلندی عطا کرتا ہے رحمت و برکت اور سعادت کے تمام مراتب انہی کے لیے ہوتے ہیں وگر نہ جونا فرمانی کرتے ہوئے اس ذات کی باد بی کرے وہ رحمت الہی سے محروم ہوکر صراط مستقیم سے بعثک جاتا ہے اور عددرجہ گراہ ہوجاتا ہے۔



## نافرمان حدورجه مراه ہے

صرف کلمہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور جنّت نصیب نہیں ہوتی ، بلکہ رحمت اور جنّت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَلْ ضَلَّ ضَلّاً لاَ تُمِينَنا ﴾ ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَلْ ضَلَّ ضَلاً لاَ تُمِينَنا ﴾ ﴿ "جَمْ فَض نَ الله اوراس كرسول كي نافر ماني كي وه واضح مراه موال"

ای طرح الله تبارک و تعالی کاعذاب نافر مان اور هیقی معنوں میں بے ادب لوگوں پر بی آیا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی تاریخ وسیرت کامطالعہ کرلیس رب تعالیٰ نے ان کو صدر جب انعام وکرام اور اعزاز سے نوازا، بلکہ ان کوسارے جب ان والوں پر نصیلت حاصل تھی کیکن جب وہ نافر مانی کرتے ہوئے بادب ہو گئے تو رب تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا الله تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان پر این ان پر پیشکار، دھتکار اور لعنت اتاردی۔ کیوں ....؟ فرمایا:

﴿ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّ كَانُوا يَعْتَكُونَ ٥٠ اللَّهِ إِلَا يَعْتَكُونَ ٥٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یہ سارے عذاب اس لیے آئے کہ وہ نافر مان ہو گئے اور بے ادبی کرنے والے تھے، حدسے بڑھ جانا ہی بے ادبی ہے۔

كبيره كناه تو دركنار ذره بهر نافر ماني سے بھى بچنا چاہيے جوچھوٹى جھوٹى

الاح:اب:36

البقره:61

ز ہدوورع اورتقویٰ وطہارت کے عظیم امام صحابی رسول سیدنا ابودر داء ڈھاٹنئ نے سلمہ بن مخلد کی طرف خط لکھا اور اس تحریر میں اللہ کی فرما نبر داری کرنے والے بااد بے مسلمان کی عزت وعظمت کا تذکر وابتدا میں اس انداز سے کیا:

بددیکھوکہ بےاد نی کس عظیم ذات کی ہورہی ہے۔ (اللہ اکبر)

﴿ اَمَّا بَعْدُ...! فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ اَحَبَّهُ اللهُ وَإِذَا اَحَبَّهُ اللهُ حَبَّبَهُ إِلَى خَلْقِهِ ﴾ اللهُ وإذَا اَحَبَّهُ اللهُ حَبَّبَهُ إِلَى خَلْقِهِ ﴾ ''بنده جب الله تبارك وتعالى كي كمل اطاعت كرتا بتورب تعالى اس كوا پنامجوب بنا ليت بين اور جب اين باادب بندے كوا پنامجوب بنالين توا بن مخلوق كول مين بحى اس كا پيار پيدا كردية بين ۔'' بنالين توا بن مخلوق كول مين بحى اس كا پيار پيدا كردية بين ۔''

پھرساری خدائی ایے باادب شخص کا ولی ادب کرتی ہے پھر فرمایا: ﴿ وَإِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ اللهِ اَبْغَضَهُ اللهُ فَاذَا اَبْغَضَهُ اللهُ فَاذَا اَبْغَضَهُ بَغَضَهُ اللهُ فَاذَا اَبْغَضَهُ بَغَضَهُ إِلَى خَلْقِهِ ﴾ •

"اورجب بندہ نافر مانی والے کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے نفرت فرماتے ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالی اس سے نفرت

كتاب الزهد:135



امام ابن قیم مینید فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ چونکہ جابل ہوتے ہیں اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی قدرت و معرفت اور بڑائی وعظمت سے ناوا قف ہوتے ہیں اس لیے وہ نافر مانی کرتے ہوئے بچکچا ہے۔ اور خوون وڈرمحسوں نہیں کرتے ، وگرنہ جواللہ تبارک۔ وتعالیٰ کے شہنشاہی اختیارات اور اس کی قوت وطاقت سے آگاہ ہوتے ہیں ان کے لیے نافر مانی و بے اولی کا ارتکاب تو در کنار نافر مانی کے تصور سے وہ لرزہ براندام ہوجاتے ہیں ، آیے فرماتے ہیں :

﴿ إِذَا عَلَقَتْ شُرُوشُ الْمَعْرِفَةِ فِي أَرْضِ الْقَلْبِ نَبَتَتْ فِي أَرْضِ الْقَلْبِ نَبَتَتْ فِي مَنْ مَ الْمُعَرِفَةِ فِي أَرْضِ الْقَلْبِ نَبَتَتْ فِي مِنْ مَنْ مَنْ الطَاعَة ﴾ 'جبمعرفت اللي كى جڑي دل كى زمين سے چئى موں تودل ميں محبّت والى كا درخت أك آتا ہے' جب وہ درخت مضبوط، طاقتور اور بڑا موتا ہے تو وہ اطاعت ، فرما نبردارى اور تا بعدارى كا پھل دينا شروع كرديتا ہے۔'

پھرجب تک معرفت والہی ، قدرت اورختیارات الہی کی شاخیں دل میں چیش رہتی ہیں تو محب کا درخت بھی اسی قدرمضبوط رہتا ہے اوراس پر اطاعت والہی کا میشا پھل اس قدرزیادہ ہوتا ہے کہ معصیت ونافر مانی کا کوئی کا ثنا قریب نہیں آتا۔

نا فرمانی کے چند اسباب س

اکٹرلوگ چاراساب کے پیش نظراللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی نافر مانی کرتے

آدابِ الْهِ كَايِعِ قَالَقَامًا ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہوئے اس کی بےاد بی کرتے ہیں۔

بلکہ دنیا بنانے، چیکانے اور چلانے کے چکروں میں خالق کا نناسہ،مد برکا ننات اللہ دنیا بنانے، چیکانے اور چلانے کے چکروں میں خالق کا نناسہ مد برکا ننات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باغی سرکش اور نافر مان بن جائے ہیں جب کہ عارضی دنیا کے لیے حقیقی اللہ کا بے ادب بن جانا یقینا خسارے کا سودا ہے۔

بعض اوقات غنی وخوثی کے موقع پر شیطان خوب دا وَلگا تا ہے۔ اور بندے کے دل میں وسوسات ڈالتا ہے کہ آج غمی اورخوثی کادن ہے بار باریہ دن نہیں آنا آج جی بھر کرجو جا ہوکرلو۔

 آداب البي كا چوقفا نقاضا

## الله کا نافرمان جانور ہے بھی بدتر 🐃

امام ابن قیم میشد بیک وقت حدیث فقد اور روحانیت کے امام تھے۔ آپ میشد ایک فکرانگیز مثال سے وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" تونے اپنے (شکاری) کوں کوسکھلایا تووہ اپنے بیند کے شکار کو تیرے سکھلانے کا احترام کرتے ہوئے اور تیرے رعب سے ڈرتے ہوئے چوڑ دیتا ہے (نہیں کھاتا) لیکن اے انسان ……! شریعت کے استاذنے تجھے کتنا سکھلایا ہے اور تواس کی بات قبول نہیں کرتا۔"

یعنی وہ حیوان ہونے کے باوجود تابعدارہے وہ نجسس ہونے کے باوجود فرمانبردارہے اور انسان ہوکررب تعالی فرمانبرداری کی پرواہ نہیں کرتا۔ (اللہ اکبر)

بارگاہِ ربانی میں عاجزانہ التجاء ہے کہ وہ جمیں اپنی معرفت و محبت نصیب فرمائے اور ساری نزندگی اپنااوب واحترام اور اطاعت کرنے کی توفیق عطافر مائے! کسی نے کیا خوب کہا ہے .....!

" نافر مانی کی زندگی سے فرمانبرداری کی موت ہزار درجہ بہتر ہے

الفوائد، للامام ابن قيم: 82



الله تبارك وتعالى سے دعائے كہ جب ہميں موت آئے تو ہمارا چېره نافر مانى كے بدنما دھيوں سے پاك ہواوراطاعت بالى كنورسے چمكتا ہوا نظرآئے ـآمين ثم آمين!

أَرَاكَ امْرَءًا تَرْجُوْ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَ اللهِ عَفْوَهُ وَ اَنْتَ عَلَى مَا لَا يُحِبُّ مُقِيْمُ فَحَيْ مَتَى فَحَيْ وَيَعْفُوْ الله مَتَى فَحَيْ وَيَعْفُوْ الله مَتَى تَعْصِى وَيَعْفُوْ الله مَتَى تَبَارَكَ رَبِيْهُ وَيَعْفُو الله مَتَى تَبَارَكَ رَبِيْهُ وَيَعْمُ

"میں تھے خیال کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ ہے اس کی درگزری کی امید رکھنے والاشخص ہے اور تو ایسی چیزوں پہ اُڑا ہوا ہے جس کو وہ پہند نہیں کرتا ، تو کب تک نافر مانی کرتا رہے گا اور وہ کب تک تھے معاف کرتا رہے گا.....؟ میرارب تو برکت والا اور بلاشبہ ہمیشہ دھم کرنے والا ہے۔"







خطب نمبر5



www.KitaboSunnat.com

# مر الله کے فیصلول پرراضی رہنا ہے

ادب الدكایا نجوال اہم ترین تقاضہ یہ ہے كدا پنے خالق و مالك رب پروردگار كے تمام فيصلوں كودل وجان سے قبول ہى نه كياجائے، بلكه اى پرخوشي و مسرت اور رضا كا اظہار بھى كياجائے۔رزق،عمر، غمى، خوشى اور ديگر لواز مات زندگى كے حوالہ سے جول جائے آ دمى اس پر قناعت كرتے ہوئے راضى رہے يہ اللہ تبارك وتعالى كا بہت بڑا اوب ہے اور ايسا شخص ہى اپنے خالق و مالك كا با اوب ہے .....

.....وگرنه جواپنے رب کی تقسیمات اوراس کے فیصلوں پر راضی نہیں ، بلکہ گلے ، شکوے کرتا ہے اور سمجھتا ہے اگر یوں ہوتا تو پھر سمجھ تھا ایسا شخص ساری زندگی نماز وروزہ ، جج وعمرہ اور صدقہ وخیرات کرتارہے ، غائب سے آ واز آتی ہے کہ بند بوق میری تقسیم پر راضی ہمیں ، جامیس رب بھی تجھ پر راضی نہیں .....

قارئین کرام .....! رہے تعالی نے ہم کو بے شار نعتوں، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے نواز اہے ہمیں ہر حال میں اس کا شکر کرنا چاہے اور اس کی عطا پر راضی ہونا چاہے یہی ادب الہی کا اہم ترین تقاضہ ہورا ہوتا ہوں کرتے ہیں ادب الہی کا اہم ترین تقاضہ ہورا نہیں کرتے ، بلکہ آپ جس سے چاہیں پوچھ لیس، اس کی باتیں س کریہی محسوں ہوگا کہ گویار ب تعالیٰ اس کے ساتھ بہت نا انصافی اور ظلم کر رہا ہے۔

کی لوگ زبان سے تو کہتے ہیں:''اچھار سب کی رضا'' مگران کے دل فیصلہ الٰہی پرمطمئن اور راضی نہیں ہوتے ، حالانکہ بندے کواپنے رب کے متعلق اچھ یقین رکھتے ہوئے ۔۔۔۔۔ آداب البي كابانجان تقاضا المحاسبة المحا

..... اس کے تمام فیصلوں پردل وجان سے راضی ہونا چاہیے بلکہ وہ محب<u>۔۔۔</u>الہی اورادہبِالہی کی اس بلندی پرفائز ہو.....

....کاس کاول الله تبارک وتعالی کے ہرفیصلہ پرلذت محسوں کرے اوراس کا پوراو جورتسلیم ورضا کاعظیم پیکر ہو....

اوریہی زندگی کامقصد ہے کہ بندہ رب کے فیصلوں کودل و جان سے قبول کر کےان پرلذت محسوس کر ہے۔

يا در تھيں .....!

'' د نیامیں اس کی تقسیما ۔۔ پر قناعے۔۔ ورضا کا نصیب ہوجانا یہ بہت بڑافیمتی خزانہ ہے۔''

اس عظیم دولت کو پا کر بھی اپنے آپ کوغریب سمجھیں اور نہ مایوس ہوں دعا ہے اللہ تبارکے وتعالیٰ جمعیں بیدولت نصیب فرمائے۔آمین!

قارئین کرام .....! ہمارے لیے بیر حدد رجہ سعادت اور خوش بختی ہے کہ جس کواپنااللہ معبود اور رب مانا ہے وہ ہر تم کی غلطی ،عیب اور ظلم سے پاک ہے وہ اپنے بندوں کے حق میں ظلم نہیں کرتا بلکہ ہر دم ہم پر اس کی نواز شات وانعامات کا سابیہ رہتا ہے اگر کسی وقت اس کا کوئی فیصلہ بظاہر خلاف مزاج بھی نظر آئے تو صبر ہی نہسیں بلکہ اس پر خوش ہوکر اس کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔اللہ تبارک و تعالیٰ کے بااد ہے۔ بندوں کا یہی انداز رہا ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ میں تھی انہی میں شامل فرمائے۔ بندوں کا یہی انداز رہا ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ میں تھی انہی میں شامل فرمائے۔ قارئین کرام .....!

چونکہ ادب کا یہ پانچواں اہم تقاضا حد درجہ اہمیت طلب ہے اس کیے میں

آدابِ الْبِي كَا يَا يُكِال تَقَالَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اس کی وضاحت وصراحت قدر ہے تفصیل سے کرنا چاہت اہوں تا کہ اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی تقسیمات اوراس کے فیصلوں پر راضی رہ کرہم اس کے باادب بندے بن عکیس۔ اہل علم وضل نے '' رضا'' کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے:

﴿ هُوَ سُرُورُ الْقَلْبِ بِمُرِّ الْقَضَاءِ ﴾ " بظاہرنا پندیدہ، کروے فیملہ پر بھی دل کا خوش رہنا"

یہ 'رضا'' ہے اور بعض نے ان الفاظ سے 'رضا'' کے مفہوم کو بیان کیا ہے کہ ﴿ هُوَ اسْتِقْبَالُ الاَّحْكَامِ بِالْفَرَحِ لِللهِ تباركَ وتعالى ﴾ ''اللہ تبارک وتعالی کے تمام فیصلوں اور احکامات کا خوثی ہے استقبال کرنا۔''

سامنا کرنا' کہ میرے متعلق جوفیصلہ ہوا میں اس پر دل وجان سے راضی ہوں اور یہی اد بِ الٰہی کا تقاضا اور بااد بِ لوگوں کی پیچان ہے۔

## ثُمَّ اسْتَقَامُوا كامفهوم ١٠٠٠

قرآن مجيديس الله تبارك\_\_ وتعالى فرماتے ہيں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ اللَّهِ الْكَانُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي الْمَلَيْكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي الْمَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُوالِي اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

مورة فصلت:33\_31

''جن لوگول نے کہا: ہمارا پروردگاراللہ ہے پھراس پرڈٹ گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اوران سے کہتے ہیں نہ ڈرواور نئمگین ہواور اس جنت کی خوشی مناؤجس کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا یہ بخشنے والے مہریان کی طرف سے مہمانی ہوگ۔''

اس آیت بیس تمام اعزازات واکرام ان لوگوں کے لیے ہیں جواللہ تبارک وتعالیٰ کواپنارب مان کر، پالنہاراور پروردگار مان کراس پرڈٹ گئے۔

تُنُمَّ اسْتَقَامُوْا کامفہوم اوراس کی تغییر بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے تمام فیصلوں کوزبان اوردل وجان سے مان کراس پرخوش ہو گئے اوراللہ کے احکامات پردل جمعی سے قائم رہے ، بھی بھی ان کے کراس پرخوش ہو گئے اوراللہ کے احکامات پردل جمعی سے قائم رہے ، بھی بھی ان کے دل ود ماغ میں اس خالق و مالک کا گلہ شکوہ نہ آیا بلکہ وہ یقین کامل سے اس کرتے مول فیصلوں پرراضی رہے ، سیدنا سفیان بن عبداللہ شعفی بڑا تھی فی ماتے ہیں میں نے رسول اللہ ماتھی تا بیانی اللہ میں اللہ کا کارٹھی اللہ میں اللہ کا کارٹھی اللہ کا کارٹھی اللہ کارٹھی بھی بھی بھی ہیں میں نے رسول اللہ ماتھی بھی بھی اللہ کارٹھی کے ہیں میں نے رسول اللہ ماتھی بھی بھی ہی ہیں اللہ کارٹھی کہا:



#### پرائمان لا یا پھراس پرڈٹ جا۔''

یعنی ایسے حالات کی گروش تھے مایوس نہ کردے کہ تیری زبان پراللہ تبارک و تعلق ناراضی کے جذبات آ جائیں۔ آ ب علیہ اللہ تبارک و تعلق ناراضی کے جذبات آ جائیں۔ آ ب علیہ اللہ تبارک نے اس ایمانی استقامت کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گویا جو اللہ کی وحدانیت کو مان کر اس کو ابنا اللہ تسلیم کر کے اس کے تمام فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے وہ ساری شریعت کا چیروکار بن جاتا ہے ایسے بااد ب کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مجلائیاں نصیب فرماتے ہیں۔

#### انبیاءورسل ﷺ اور دنیا کے مصائب ﷺ

قرآن وحدیث اورانبیائے کرام پیٹل کی سیرت کامطالعہ کیا جائے توسب
ہیل حقیقت یہی واضح ہوتی ہے کہ ہمارے سارے دین کی بنیا واللہ تعالیٰ کی رضا
پر قائم ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے اوراس کی رضا پردل سے نوش رہتا ہے وہ سپ و پنداراوراللہ تعالیٰ کا چنیدہ ، برگزیدہ اور پہندیدہ ہندہ ہے۔ بصورت دیگر جو شخص اپنے مالات کا گلہ کرے ، اللہ تبارک وتعالیٰ کے فیصلوں پرداضی ندر ہے اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے شعلوں کے متعلق معلیٰ کے فیصلوں کے متعلق معلیٰ کے فیصلوں کے متعلق معلیٰ کے فیصلوں کے متعلق معلیٰ کے شکو ہے کرتا ہوا اپنے دل میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے فیصلوں کے متعلق معلیٰ کے شور کے تو ایسے شخص کا دین ، ایمان اور اسلام سب کچھ خطرے میں ہے۔
مسیوں کا نام '' انبیاء ورسل بیٹیل '' ہے۔ لیکن آپ غور فر مالیس کون ساایسا دکھ ہے جو انبیاء ورسل بیٹیل پُنیس آیا ۔۔۔۔ ، اللہ تعالیٰ کی ان پاکباز ہستیوں کو ہر شم کے دکھوں کا انبیاء ورسل بیٹیل کو دیکھ لیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ مثال کے طور آپ حضرت ابراہیم عالیہ کو دیکھ لیں

اور ای طرح حضرت لوط عَلَیْمِیا کی قوم نے آپ کوکس قدر پریشان کسیا، حضرت یونس عَلِیْمِیا کسی قدر برقراری کے ساتھ مجھل کے بیٹ میں رہے، حضرت موی عَلِیْمِیا کی کھن آ زمائشوں سے کون واقف نہمیں .....؟ اوراس طرح حضرت عیسی عَلِیْمِیا کو یہود یوں نے جود کھ دیئے سب لوگ اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔
کی نظیم کی بات سے کہ ان پا کباز ہستیوں میں سے کسی نے بھی اللہ کا گلہ شکوہ کیا نہ اس سے ناامید ہوئے اور نہ ہی اس کے فیصلوں پر ناراض ہوئے، بلکہ گلہ شکوہ کیا نہ اس سے ناامید ہوئے اور نہ ہی اس کے فیصلوں پر ناراض ہوئے، بلکہ کری سے کڑی آ زمائش میں بھی اللہ کی حمد وثنا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر دل وجان سے لیک کہتے رہے۔

الله کی تقسیم پرراضی ندر ہنے والے .....اور ہمہ وفت اس کے گلے شکو ہے کرنے والے ، انبیاء ورسل مُلِیکا کی سیر سے کو پوری گہرائی سے پڑھیں اور اپنے احساسات ، خیالات اور جذبات کی اصلاح کریں ......کیونکہ مؤدب لوگ اپنے آتا آداب الى كالم في المحال تقاضا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا مُا لَا مُا لَا مُا لَا لَهُ الْمُعْلَ

کے فیصلے پرکسی صورت بھی ناراض نہیں ہوتے اور ناراض ہونے والے کسی صورت بھی مؤدب نہیں کہلا سکتے۔

# نوح مَالِيِّهِ كِمتعلق خلاف مطالبه فيصله اورآ بكا دب

سیدنا حضرت نوح عَلِیْشِاللّه تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے برگزیدہ رسول ہیں۔ آ ہے علیہ اللّه تبارک وتعالیٰ کی طرف ہیں ۔ آ ہے علیہ اللّه تبارک وتعالیٰ کی طرف بلایا، مَّرَقوم کی اکثریت سرکشی لیحہ مناسب موقع پران کواللّه تبارک وتعالیٰ کی طرف بلایا، مَّرقوم کی اکثریت سرکشی و بغاوت کرتی رہی ۔ بالآخر آ ہے علیہ اللّه الله بعد عافر مائی، قوم پر شخت سیلا ہے کا عذاب آ گیا تو آ ہے علیہ اللّه الله کی و و بنا شروع ہوگیا جب آ ہے علیہ الله کی الله تو رہوگیا جب آ ہے علیہ الله کیا:

﴿ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْمَاكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكُمُ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكُمُ الْحَلِيدِينَ ﴿ ﴾ • الْحِكِيدِينَ ﴿ ﴾ • الْحِكِيدِينَ ﴿ ﴾ • الْحِكِيدِينَ ﴿ ﴾ • الْحِكِيدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ

''اے میرے اللہ .....! بلاشبہ میرا بیٹا میرے اہل میں ہے ہے (اور آپ نے وعدہ کیاتھا تجھے اور تیرے اہل کونجات دول گا) اے اللہ .....! تیراوعدہ برحق ہے اور تو بہتر فیصلہ کرنے والاہے۔''

میرے بیٹے کوعذاب سے محفوظ فرمالے، سبیدنانوح عَلَیْلا نے ساڑھے نوسوسال وعظ کرنے کے بعدایے نافرمان بیٹے کی نجاست کامطالبہ کیا تورب تعالی نے قبول کرنے کی بجائے جواباً ارشاوفر مایا:

آداب الني كا بانجوال تقاضا

﴿ قَالَ لِنُوْحُ إِنَّا لَيْسَ مِنَ اَهْلِكَ ۚ إِنَّا عَمَلٌ غَيْدُ صَالِحِ ۚ اَلَّا عَلَمُ الْحَالَ عَلَمُ صَالِحِ ۚ اللهِ تَسْعَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ الِّيِّ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ۞ ﴾ • مِنَ الْجِهِلِيْنَ ۞ ﴾ • •

"اے نوح .....! تیرا بیٹا برے اعمال کی وجہ سے تیرے اہل سے خارج ہے اور یادر کھو! جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا میں تیرا رب مجھے اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہوجانا۔"

اللہ تبارک وتعالی نے عنی سے حضرت نوح الیا کامطالبہ مستر دفر مادیا، قبول کرنے کی بجائے سخت الفاظ میں انکار کرتے ہوئے بیٹے کوغرق کردیا، گراس سب کچھ کے باوجود سیدنا نوح الیا گیا کے بے مثال قابل ا تباع روش کردار پرغور فرما ہیں! آپھانے جواب میں یہیں کہا کہ اے الیہ! میں تیرے لیے ساڑھ نوسوسال دھے کھا تا رہا، تیرے لیے ہوشم کی آفت، مصیبت اور آزمائش کو سینے لگایا، گرآج اگر ایک ایک مطالبہ کرہی ویا تو اس کو اس قدر سخت انداز میں ردکر دیا ہے ۔۔۔۔۔؛ بلکہ حضرت نوح الیا ایک مطالبہ کرہی ویا تو اس کو اس قدر سخت انداز میں ردکر دیا ہے ۔۔۔۔؛ بلکہ حضرت نوح الیا ان اس قدر بااوب انداز، اعلیٰ الفاظ میں اپنے رب کے فیصلہ کو قبول فرما یا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لاجواب مثال قائم کردی۔ آپ الیا ان فرما یا:

﴿ دُتِّ اِنِّی آعُودُ بِکَ اَنَ اَسْتَکُکَ مَا کَیْسَ بِیْ بِهِ عِلْمُ اللّٰ اِن کَو بِعَد اللّٰ مِن کَرِی بِناہ مِن کَر دی۔ آپ الیا کہ ایک اُن اَسْتَکُکُ مَا کَیْسَ بِیْ بِهِ عِلْمُ اللّٰ اِن کے بعد اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ اللّٰ کُسُرِی پناہ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ کے اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ کے اللّٰ کُسُرُی پناہ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ کُسُرُی پناہ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ کُسُرِی پناہ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ کُسُرُی پناہ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ کُسُرِی پناہ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ کیا کہ اللّٰ کے بعد اللّٰ کے اللّٰ کا کُسُرُی پناہ میں آتا ہوں کہ (آج کے بعد اللّٰ کیا کہ کو اللّٰ کیا کہ کو اللّٰ کیا کہ کا کُسُرُی کے اللّٰ کُسُرُوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو اللّٰ کیا کہ کیا کیا کہ کر

Û

حود:46

<sup>🗣</sup> عور:47

#### 

حضرت نوح عَلَيْ المرمات بين: ياالله .....! آج كے بعد بھى بھى ايساسوال نہيں ہوگاجس سے تو ناراض ہو ياجس سے بادبی كاكوئی پہلونكاتا ہو۔

آج ہم اللہ ہے کیا ما تکتے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ کو عکم کرتے ہیں، یا اللہ .....!
ایسے کرد ہے ....! یا اللہ ....! یوں کرد ہے ....! اگر ہمارے مزاج کے مطابق
ہماری خواہش پوری نہ ہوتو ہم گلے شکوے کرنا شروع کردیتے ہیں اور اس کی نافر مانی
و بے اد بی پراتر آتے ہیں۔

مجھے یا دآیا ہماری کالونی میں ایک شخص ہے وہ مسجد میں صبح کی اذان دیتا اور خیرے کا موں میں بڑی خوش ہے سے شریک ہوتا اس نے دعا کی اور کروائی کہ یا اللہ!
مجھے بیٹا دے دے ، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیٹی عطا کی اس جا بالشخص نے اذان دینا تو در کنار نماز پڑھنا چھوڑ دی ، کیوں .....؟ جی .....! اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ (اناللہ وانا الیہ راجعون)

حفرت نوح فالینا ارگزیدہ رسول ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے دعا قبول کی ندمطالبہ پوراکیا۔گرآپ حددرجہ ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے فر ماتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آج کے بعد کھی لاعلمی کی بنیاد پر سوال نہیں ہوگا اور جومط البہ کر چکا ہوں جوسوال والد ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی نجات کے متعلق کرلیا ہے وہ مجھ معاف فرما اور فرماتے ہیں۔

﴿ وَ إِلَّا تَغْفِوْ لِي وَ تَرْحَمْنِي ٓ أَكُنْ مِّنَ الْخُسِرِينَ ۞ ﴾

ور:47



قارئین کرام .....! معلوم ہوابڑے سے بڑے خونی رشتہ کے متعلق اگر کوئی دعا قبول ندہویا آپ کی دعا قبول ندہویا آپ کی خواہش کے مطابق مطالبہ پورانہ ہوتوا ہے رہے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے،اس کا گلہ وشکوہ کرنا چاہیے اور ندہی اس کی نافر مانی کا ارتکاب کرنا چاہیے۔ کیونکہ بیطریقے اور انداز بے ادب لوگوں کے ہوتے ہیں باادب ہمیشہ مان کر، جھک کر، عاجزی کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔

الله تبارک\_ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے فیصلوں پرراضی رہنے کی تو فیق عطافر مائے آمین!

# ادب پوسف عالبيلا كى ايك جھلك ك

معاشرہ میں بڑے بڑے لوگ بھی نہ بھی اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کاشکوہ کر بیٹھتے ہیں۔لیکن کچھاللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہرآن، ہر گھڑی اور ہروقت اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔

سیدنایوسف علینیا عظیم الشان رسولوں میں سے ہیں، زندگی کا اکثر حصہ آز ماکشوں میں گرزا بھی کنوئیں میں اور بھی منڈیوں میں کہیں آ وارہ عورتوں کی جہتیں،
کہیں قیدو بندکی صعوبتیں، باپ کی جدائی کاغم عظیم، غرض کہ ہر کھن موڑ'' رضا'' سے طے کیا، گله شکوہ کیا نہ بھی ناراضی کا اظہار، بلکہ جب رہے تعالی نے عزت وعظمت اور عظیم منصب عطافر مادیا توشکرورضا کا اظہار کرتے ہوئے فرمانے لگے:

﴿ رَبِّ قَدُ الْمَنْ عَنِي مِنَ الْمُلُكِ وَ عَلَمْ لَيْ مِنْ تَأْوِيْكِ الْمُنْ الْمُلُكِ وَ عَلَمْ لَيْنَ مِنْ تَأْوِيْكِ الْمُلْكِ وَ عَلَمْ لَيْنَ مِنْ تَأْوِيْكِ الْمُنْ الْمُلُكِ وَ الْأَرْضِ الله الله فَيْ اللهُ فَيَا الله فَيْنَ وَ الْمُرْخِوَقِ مَنْ الله فَيْنَ مِلْ الله فَيْنَ وَ الْمُرْخِوَقِ مَنْ الله فَيْنَ مِنْ الله فَيْنَ مِنْ الله وَ الله فَيْنَ مِنْ الله وَ الله وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

قار كمين كرام .....!

آیئے .....! سارا وقت مایوی ،اعتراضات ، گلے شکوے اور ناراضی کا ظہار کرتے ہوئے ضائع نہ کریں۔ بلکہ اللّٰہ تبارک۔۔۔وتعالیٰ کے بااوب،اس کی تقسیما۔۔۔۔ پرخوش رہنے والے خوش نصیب بننے کی کوشش کریں۔

الله تباركــــوتعالى بم سب كو ہرحالت ميں اپنی ذات پرخوش رہنے کی

يوسف:101

ø

### آداب الى كاپنجال تقاضا ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿ ١٨٤ ﴿

تو فیق عطا فر مائے۔آمین .....!

### رسول الله مَثَالِيَّةُ الْمُعَلِيِّةُ بَهِي برحال مِي راضي رب اللهُ مَا اللهُ مَثَالِيَّةُ بَهِي برحال مِي راضي رب

میرے اور آب کے پیرومرشد حضرت محمد مُنَاتُلَا اللہ اللہ مورضا کے ظیم کی میرے اور آب کے بیرومرشد حضرت محمد مُناتُلا اللہ کے اس اہم بیکر تھے۔ آب مالیہ اللہ کے اس اہم تقاضے کو پورا کیا اور اللہ سجانہ و تعالیٰ کے ہرفیصلہ پردل کی خوشی سے لبیک کہا۔

🖈 آپ عَلِيْنَا لِبِيَا الْمُ بِيدا ہوئے تو يتيم تھے،

🖈 چھسال کے ہوئے والدہ ماجدہ داغ مفارقت دے گئیں۔

🖈 پھرداداعبدالمطلب بھی ندرہے

الآخر چيا ابوطالب بھي دنيات رخصت موئے۔

🖈 شادی ایک بیوہ خاتون سے ہو گی۔

🕁 تین بیٹے نوعمری میں رحلت کر گئے۔

ہے۔۔۔۔۔اس کے ساتھ ساتھ اہل مکہ نے روحانی وجسمانی دکھ پہنچپانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔

☆ .....وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔

ہ۔۔۔۔۔ مدینہ آئے تو منافقین کےصدمے، یہودونصاریٰ کی سازشیں،اہل مکہ کی جنگیں

ہونا۔ خودزخمی ہونا۔

غرض کہ آ ز مائشوں کے بہاڑٹوٹے، پریشانیوں اور مصیبتوں کے کی سیلاب

آئے مگرآب علیہ اللہ انہ کہا:

کہ اے پروردگار عالم.....! مجھے محبوب بناکر ، سیدالاولین والآخرين بناكراس قدرآ زمائشوں ميں مبتلا كيوں كيا جار ہا ہے.....؟ ہرآ نے والا دن پہلے ہے بڑی قربانی مانگتا ہے، ایسا کیوں .....؟ کوئی سوال نه شکوه نه گله نه بصری بلکه بمیشه یمی کها:

﴿ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضِيٰ رَبُّنَا ﴾

''میں زبان ہے ہمیشہ وہی کہتا ہوں اور وہی کہتا رہوں گا جس پرعرش والارب راضى ہوجائے۔" (سحان اللہ)

آ پ عَلِيثَالْهِمَالِمُ الله تبارك وتعالى كى هرتقسيم يرول كَ تَتْكَى ہےراضى نہيں رہتے تھے بلکہ اس رضا پرحلاوت،لذت اورمٹھاسمحسوس کرتے تھے۔

### لوگوں میںسب سے زیادہ مالدار کون .....؟ 🗞

ہارے ہاں مذہبی اور غیر مذہبی ..... چھوٹے اور بڑے تقریباً تمام لوگ ہی یم سمجھتے ہیں کہ مالداروہ ہےجس کا بینک بیلنس مضبوط ہواورجس کے پاسس دکان، مکان کےعلاوہ دیگر سہولیات وافر مقدار میں موجود ہوں، جب کہ اسلام کی رو سے سب ہےزیادہ مالدار مخص وہ ہے جوجس حال میں بھی ہو.....اللّٰہ کی تقسیم پرراضی ہو .....دوسرے کی طرف للحائی ہوئی نگاہ سے دیکھے اور نہ ہی حسد کرے۔

مدرسته نبوت کے پہلے شیخ الحدیث امام ابوہریرہ ٹٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ فِي مِحْصَكِها كه كون بـ ....؟ جويا في قيمتى بانوں يرعمل كرے يا سي عمل كرنے والے كوسكھادے۔حضرت ابو ہريرہ والنظافر ماتے ہيں: ميں نے كہا:

آواب الله کابانجان تقاضا پہلے کا بانجان تقاضا پہلے کا بانجان تقاضا پہلے کا بانجان تقاضا پہلے کا دوں گا اور عمل کا اور عمل کا جذب در کھنے والے شخص کو میہ باتیں سکھا بھی دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ وڈٹائٹو فرماتے ہیں:
رسول اللہ مٹائٹلو کی بی اس محصا بھی سے پکڑا اور پانچ با تیں شار کرتے ہوئے دوسرے مہریر فرمایا:

﴿ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ ﴾ ﴿ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ ﴾ ''جوالله في تجهد يا جاس پرخوش بوجاتولوگوں بين سب سن ياده الدار بوجائ گا۔''

# ايك\_ساندارانمول وظيفه 🗬

رسول الله عَلَّ الْمُتَلِيِّةِ فِي امّت كُومَسنون دعا وَل كَ صورت مِيں بہت بى گرانفدر تحقہ عطا كيا ہے۔آپ رسول الله عَلَّ الْمُتَلِّيِّةِ كَى كى ايك دعا پر بھى غور كرليس آپ كواس سے رضا وسليم كى خوشبوہى آئے گی۔آپ عَلِیْتَا اِبْہِ ہمہ وقت الله تعالیٰ کے تمام فیصلوں کے سامنے دل وجان سے جھکے رہتے تھے اور رسول الله مَالَّ اَلَّا اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اللهِ مَالَّ اَلْمُعَالِّمَا فِي

عامع الترندي: 2342؛ وحسنه الالباني في صحيح سنن الترندي: 1867

ایک شاندار مخضراور جامع وظیفے کو بیان کرتے ہوئے ارشا وفر مایا:

﴿ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا ﴾ • دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا ﴾ •

آج ہمیں بھی یہی ذائقہ حاصل کرنا چاہیے جب تک ہم اللہ کی تقسیمات اور اس کے فیصلوں پر راضی رہ کراس کا دب کر کے ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں کرتے ، ہماری زندگی کی کڑوا ہے بھی نہیں بدل سکتی ۔ ہما ذان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیمات وعنایات پر راضی رہ کراس کے ادب کا بیاہم تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ تقسیمات وعنایات پر راضی رہ کراس کے ادب کا بیاہم تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ اللہ تھا ہے فرما یا: جو محض اذان سن کر پڑھے:

﴿ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا ﴾

اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرماد یے ہیں۔ یعنی نغمہ تو حید س کر، اللہ تبارک و تعالی پر رضا کا اظہار کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ہراذان کے بعد اللہ تعالی کے فیصلوں پر اپنی رضا کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بند ہے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام کا بنات حضرت محمد مَثَالِیْ اللہ مندر جہ ذیل کلمات صبح وشام کہنے والے کے لیے عظیم الشان تین اعزازات وانعامات بیان فرمائے آ ہے۔ عَلَیْمَا اللہ اللہ اللہ من من من من وشام

<sup>🗘</sup> مسیح ابخاری:151

<sup>🗲 💆</sup> صحيحمسلم:851

آوا بِالْيِي كَا يَجُوال تَقَامُنا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 188 ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ 188 ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ 188 ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

(ایک روایت کےمطابق تین مرتبہ) کہا:

﴿ رَضِيْتُ بِاللّهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ﴾ "مين الله كورب مان كر، اسلام كودين مان كراور محد مَلْ يُولَيْنَ كوني مان كرراضي مول ـ"

اليے خوش نصيب كے متعلق آپ علينا لوالم افر مايا:

﴿ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ اللهِ اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ اللهُ تَبَارك و تَعَالَى كَ ذَمَهُ قَلْ بَهُ وَهِ السَّحْضُ كُو قَيَامِت كَ دَن راضي كرد في ''

﴿ وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّةُ ﴾

"اليے خوش نصيب كے ليے جنت واجب ہوجاتى ہے۔"

أي فَانَا الزَّعِيْمُ ، لَآخُدَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ

"ميں ضامن ہوں البتہ ضرور ضرور اس كو ہاتھ سے بكڑوں گاحتى كماللہ
كى جنت ميں داخل كردوں گا۔"

اس قدر مخضر وظیفہ صرف تین بار پڑھنے سے گناہوں کی بخشش حصول شفاعت، حصول رضائے اللی اور جنت کالازمی وخول کس لیے؟ اس لیے کہ آ دمی میں کلمات اپنی زبان سے اداکرتے ہوئے اللہ تبارک۔۔ وتعالی کے تمام فیصلوں پر رضا

بانع ترندي:3389

<sup>🗗</sup> متح الجامع الصغير: 1097 🕏

<sup>🚯</sup> معم الكبيرللامام طبراني:838 بسلسلة الاحاديث العمجية : 421

آداب اللی کا با نیاں تقاضا پہلے ہے۔ کے جو پھے دو پھے دیا آپ جس انداز سے میری پر اقر ارکر تا ہے کہ پر وردگار عالم آپ نے مجھے جو پھے دیا آپ جس انداز سے میری پر ورش فر مار ہے ہیں میں آپ کی عطاء عنایت اور تقتیم پر کمل راضی ہوں ، میں تاراض ہوں نہ ہی کوئی گلہ شکوہ ہے اسی طرح جوظیم دین اسلام آپ نے مجھے عطا فر ما یا، اس کی ایک ایک بات اور ہر ہر حکم پر راضی ہوں اور میری رشد و ہدایت کے لیے جو عظیم رسول حضرت محمد منا ہوں قائم کے ان کی نبوت ورسالت کو مان کرخوش اور راضی

ہوں۔لہٰذااللہ تبارک\_ وتعالیٰ بھی ایسےخوش رہنے والے بندے پرخوسٹس ہوکر بشارتیں سناتے ہیں۔

ليكن معزز قارئين كرام .....!

مقام غور ہے کہ ایک مسلمان میں وشام پیکلمات بھی پڑھتا ہے اور دن میں کئی بار اور دات میں کئی مرتبہ عملاً اللہ تبارک وتعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اس کے گئے شکو ہے بھی کرے، اسلامی تعلیمات کوچھوڑ کر، یمبود وہنو داور غیر مسلموں کی تہذیب وتعلیم کو پیند کرے اور آپ علیقائی گئی ذات کے مقابلہ میں دیگر اماموں کو لاکر کھڑا کر دیتو یقینا وہ اپنے اقر ارمیں سچانہیں بلکہ وہ جھوٹا ہے کیونکہ اگروہ سچا ہوتا تو کبھی اس کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار یاان پرگلہ شکوہ نہ کرتا، نہ ہی دین تعلیمات سے روگر دانی کرتا اور نہ ہی حضرت محمد من شرق کیا تباع چھوڑ کر کی دوسرے امام کا اندھا مقلد بنتا، بیسب پچھ عدم رضا کی وجہ ہے۔

سسيدنا فاروق اعظم والنفؤ كافرمان

مومن آ دمی کا نے کی چیمن بعد میں محسوں کرتا ہے اللہ تبارک۔ وتعالی اجر وثواب پہلے عطافر مادیتے ہیں ،مومن کی ہرآ زمائش میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے اس لیے

۔ آوابِالٰی کا بانجاں تقاضا 
ہاری، درد اورایام مرض میں گلے شکوے کرتے ہوئے ہے ادب نہ بنیں، بلکہ اللہ تبارک درد اورایام مرض میں گلے شکوے کرتے ہوئے ہے ادب نہ بنیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ پرخوش رہیں اور خیرکی دعالازم پکڑیں ۔سیدنا حضرت عمر شاشئے فرماتے ہیں: صبح میں بیاری کی حالت میں کروں یا تندرستی کے عالم میں، میرے لیے برابر ہے کیونکہ مجھے یقین کامل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ میرے متعلق حد درجہ بہترے ۔

یقین جانیئے .....! جب مومن اس قدر الله تبارک و تعالی کے فیصله پر راضی ہوتو وہ سخت بیاری میں بھی عجب لذت اور روحانیت محسوس کر تا ہے بظاہروہ جسمانی طور پر بیار نظر آتا ہے گراس کی روح طاقت وقوت اور لطف کی معراج پر ہوتی ہے۔حضرت عمر دلائٹو نے حضرت ابوموئی ڈلائٹو کو خط کھااور فرمایا:

﴿ فَإِنَّ الْحَيْرَ كُلَّهُ فِي الرِّضِي فَانِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَرْضَى وَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَرْضَى وَإِلَّا فَاصْبِرَ ﴾ • • وَإِلَّا فَاصْبِرَ ﴾ • •

"برطرح کی بھلائی اللہ کی تقلیم پرراضی رہنے میں ہے اگر توطاقت رکھے تو تقلیم اللی پرراضی ہوجا، وگرنہ صبر ضرور کر۔"

یعن''رضا'' بیاعلیٰ ترین درجہہے۔جواس درجہ پرفائز ہوتاہے اس کے لیے جملائیوں کے درواز مے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (سبحان اللہ)

اللہ کے نیک ولی فرما یا کرتے تھے کہ میں رات کروں اور میرے پاسس خزانوں کے انبار ہوں اور صبح ہوتو ایک ذرّہ بھر بھی ندر ہے تو میں پھر بھی یہی کہوں گا میرے پیارے رب نے ظلم نہیں کیا بلکہ میرے حق میں بہتر کیا ہے۔ اور اسس پردل

مدارج السالكين:177/2

آدابِالی کا بانجال تقاضا کیسے اس کے اس کے اس کا بانجال تقاضا

وجان سے راضی ہوں رب تعالیٰ نے بھی سچ فر مایا:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُرِئُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''ایسا خوش نصیب بھی ہے جواللہ کی رضا جو کی ،خوشنودی اور پیند کے لیے اپنی جان تک کھیادیتا ہے اور ایسے بندوں پراللہ بڑامہر بان ہے۔'' اکثر افراد کی زندگی دوطرح گزرتی ہے۔

اس سندہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یا دکر کے پچھتا تار ہتا ہے۔ کاش! اس طرح ہوتا، میں وہ فیصلہ ایسے کرلیتا تو آج میری کیفیت پچھاور ہی ہوتی ۔غرض میہ ماضی پچھتا وے کا نام ہے کئی لوگ سوائے پچھتا وے کے اور پچھنیس کرتے جب کہ میدرست نہیں۔

البقره:207

آواب البي كا ينجوان تقاضا ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨

زیادہ بہتر بنادے،غرض وہ عارضی پچھتاوے اور مستقبل کے اندیشوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔اللہ تبارک۔ وتعالیٰ ہم سب کواپئ تقسیم پر راضی رکھے۔ آمین! صوفی باقر عیلیہ کافر مانا'' یا اللہ میں راضی'' گ

زمان قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام صوفی محمہ باقر تھا۔ آپ صدر جبصوم وصلوٰ ق کے پابنداور درویش صفت آ دمی تھے۔ آپ نے ساری زندگی تعلق باللہ کی دولت اکھی کی اور اس کی سخاوت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو اللہ نے بیٹا عطافر مایا تو آپ مُیٹا نے اس کا نام زکر یار کھا۔ نوعمری میں حفظ کروا کر درس نظامی مکمل کروایا جوانی کی دہلیز پرقدم رکھتے ہی آپ کا شارم متاز علاء کرام میں ہونا شروع ہوگیا۔ حضرت صوفی صاحب مُیٹا تھا محمد زکر یا صاحب قرآن کے قاری، موفظ محمد زکریا صاحب قرآن کے قاری، حدیث رسول کے مدرس، علوم وفنون کے ماہراور فن تصنیف و تالیف سے آشاہی نہیں حدیث رسول کے مدرس، علوم وفنون کے ماہراور فن تصنیف و تالیف سے آشاہی نہیں جسب صحد بیش بوری وسترس رکھتے تھے، اللہ کا کرنا عین عالم شباب میں جب کے عرص کرتا ہوئی تو آپ انتقال فریا گئے۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)

حضرت صوفی صاحب بین الله برائد کردین خاطر ہوئے بلکہ آپ بین الله فرمایا: میراسارا کنبہ چلاجا تا مجھا تناد کھنہ ہوتا جتناد کھ مجھے زکر یا کی وفات پر ہوا ہے۔ مگراس کے باوجود آپ کمرے میں اکیلے بیٹھ گئے اور درمیانی آواز میں بیہ کہنا شروع کردیا: اے الله .....! میں راضی ،اے الله .....! میں راضی ،اے الله .....! میں راضی اے میں راضی اور تقریبًا دو گھٹے تک صرف یہی کہتے رہے: اے الله! میں راضی اے الله الله الله بین راضی کہنے رہے: اے الله! میں راضی اے الله الله بین راضی ایک موج میں بیسلسلہ جاری رہا تھا کہ باہر الله ....! میں راضی جموم کر بھی روکر بڑی موج میں بیسلسلہ جاری رہا تھا کہ باہر اللہ اللہ علم نے کہا حضرت دو گھٹے ہونے کو ہیں آپ دو گھٹے ہے ہی جملہ بار

آدابِ الی کا پانچاں تقاضا است است کی در ہے۔ باردھرارہے ہیں بس کریں ۔صوفی صاحب میٹ فرمانے لگے:

''او کملیا .....! مینوں تے دو گھنٹے ہوئے نے ناں اے کہندیاں اے اللہ .....! میں راضی تے راضی جے او نبے اک واری وی کہہ دِتا ناں جا، باقر میں وی راضی تے بیڑے یار ہوجانے نیں۔''

الله تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ہر فیصلہ پر مطمئن ، راضی اور خوش رہے کی توفیق دے تاکہ ہم اس کے باادب بندے بنیں ۔ باادب اپنے آتا کے فیصلوں پر ناخوش نہیں ہوتا ، اعتراض نہیں کرتا بلکہ دل وجان سے قبول کرتا ہے۔ الله تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے ۔ آمین!

### خلاصهرضا المهم

ایک مخلص استاذ اپنے شاگر داور ہمدر د باپ اپنے بیٹے پرظلم نہیں کرتا رب رحمن اپنے بندے پرظلم کیسے کرسکتا ہے.....؟

آپ جانے ہیں والدین کی ہرخی ، کنی اور سزامیں بھی ہمدردی شامل ہوتی ہے اور اس تخی وسزا کو برداشت کرنے کے بعد بیٹا محسوس بھی کرتا ہے کہ وہ تخی اور سزا بھی میں کہ تا ہے کہ وہ تخی اور سزا بھی میں کی امیا بی وتر تی کا باعث بنی ، جوشا گرداستاذیا باپ کے تھیٹر پر آ گے سے بولنا شروع کرد سے یا بہتمیزی پر اتر آ گے اسے باادب شاگردیا بیٹا نہیں کہا جا سسکتا۔ اسی طرح خالتی و مالک جب آزمائش میں ڈالتے ہیں تو بندے کا حق یہی ہے کہ وہ حسن طرح خالتی و مالک جب آزمائش میں ڈالتے ہیں تو بندے کا حق یہی ہے کہ وہ حسن طن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پرخوش ہوجائے اور خیرکی دعا جاری رکھے۔ اس کے برناراض ہوجائے اور خیرکی دعا جاری رکھے۔ اس کے برناراض ہوجائے ، یا اللہ کے گلے شکوے شروع کرد ہے



بے ادب ہے۔

دعاہے کہ اللہ تبارک۔ وتعالی ہم سب کوزبان سے وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ عملاً بھی راضی رہنے کی توفیق عطافر مائے۔

اے جوانانِ سعادت مندرضائے اللی کی نعت اتنی ستی نہیں کہ بے تو جہی اورغفلت سے حاصل ہوجائے ، بلکہ اس کے لیے نیک تربیت کی اسٹ دخرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آ وسحرگاہی کو اپنایا جائے ، راتوں کو اٹھ اٹھ کر مالک کو منایا جائے ، اس کے سامنے جھولی کو پھیلایا جائے اور جی بھر کے کر اسس کے حضور گرگڑایا جائے تو رضائے الہی کا گو ہر بہت جلد نصیب ہوجا تا ہے۔











www.KitaboSunnat.com



# سر الله تعب إلى كواكثريا دركهنا

بھول جانابھی ادسب کےخلاف ہے، باادب اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور بار باران کاذکر خیر کرتے رہتے ہیں اپنے مشفق ومحسن کو بھول جانااس کے احسانات کی قدر شناس کےخلاف ہے اور یہی سوء ادسب ہے۔

الله جل شانہ کواکٹر یا در کھنے کے لیے صرف تو جہا در تھوڑے سے اہتمام کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنا پڑتی ۔ باادب لوگ معمولی تو جہ سے ذکر اللی کی تمام برکات حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ زندگی کے ہرکام کواپنے معمول کے مطابق کرتے رہیں لیکن جب اور جتناممکن ہوا پنادھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے کی بھر پورکوشش کریں کہ

- 💨 ....وه مجھے دیکھ رہا ہے....
- 🧬 ..... میں اس کے احاط علم وقدرت میں ہوں.....
  - 💨 .....وه ميرى هربات من رها ہے.....
- 💨 .....وہی کھلا اور پلا رہاہے، مجھے ہر نعمت اس کی بخشی ہوئی ہے .....
- 🤝 ....جس چیز پرنگاه پڑے فورًا خیال کریں کہ بیای کی پیدا کی ہوئی ہے.....

الحمدلله، چڑھائی چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچاتر تے وقت سبحان اللہ پڑھیں۔ زندگی کاہر کام ای طرح کرتے رہیں جس طرح آپ کرتے ہیں صرف ساتھ تھوڑی

#### 198 >>>+<->>>> آداب البي كاجيمنا تقاضا

ی تو جہالی اللہ کریں آپ والذاکرین اللہ کثیرا کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔

کثر سے بادر کھنے کا حکم اور یہی کا میابی ک

الله تعالى في قرآن مجيد مين اين اس ادب كوكئ مقامات پربيان فرمايا ب کہیں اس کی اہمیت وفضیلت بیان کرتے ہوئے اور کہیں اس کا حکم فرماتے ہوئے حبيها كەفر مايا:

> ﴿ يَاكِتُهَا اتَّذِيْنَ امَّنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿ ﴾ ''اےا بمان والو!الله تعالیٰ کابہت زیادہ ذکر کرو''

مطلب میرکتمهارازیاده وقت ای کی یا دمیں گزرناچا ہے اوراد برالہ بھی ای کامتقاضی ہے کہا ہے خالق و مالک کو ہمہوفت یا در کھا جائے جو ہمہ وقت اینے الدکو یا در کھتے ہیں ان کے لیے کا میابی ہے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں:

﴿ وَاذْكُرُوااللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴾

''کثرت ہےاللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تا کہتم کامیاب ہوجاؤ''

یعنی دنیاوآ خرہ کی کامیا بی و کامرانی بھی انہی باادب لوگوں کے لیے ہے جو کثرت سے اپنے اللہ کو یا در کھتے ہیں اور جولوگ کمال ادب کا مظاہرہ كرتے ہوئے اپنے رب كو يا در كھيں رب تعب الى ان كو يا در كھتے ہيں اور اپنے ملائکہ کی خاص مجلس میں ان کا ذکر فر ماتے ہیں ۔

الجمعة:10

Û الاتزاب:41 ø



# کٹریے یا در کھنے والوں کے لیے اعلان بخشش ک

وہ باادب خوش نصیب جو کثرت سے اپنے الہ کاذ کر کرتے ہیں اور اس کی یا دمیں مگن رہتے ہیں اللہ تبارک\_ وتعالیٰ نے ان کے لیے اعلان بخشش ورحت فرمایا ہے ارشاد ہے:

﴿ وَالذُّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّالذُّكِرْتِ الْحَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغُفرَةً وَّ أَجْرًّ اعْظِيْمًا ۞ ﴾ •

''الله تعالیٰ کا کثرت ہے ذکر کرنیوالے مرداور ذکر کرنے والی عورتوں کے لیےاللہ تعالٰی نے بخشش اور بہت بڑاا جرتیار کیا ہے۔''

اب یہ کیسےمعلوم ہوگا کہ فلاں څخص یا فلاں عورت کٹرت ہے ذکر کرنے والول میں شامل ہے؟ یہی سوال امام ابن الصلاح میشد ہے کیا گیا۔

﴿ وَسُئِلَ ابْنُ الصَّلَاجِ عَنِ الْقَدْرِ الَّذِيْ يَصِيْرُ بِيهِ مِنَ الدَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّ الذَّاكِرَاتِ فَقَالَ: إِذَا وَاظَبَ عَلَى الاذْكَارِ المَأْثُورْةِ الْمُثْبَتَةِ صَبَاحًا وَ مَساءً في الاوْقاتِ وَالْإَحْوَالِ المُخْتَلِفَةِ لَيلًا وَ نَهَارًا كَانَ مِنَ الدَّاكرينَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾

''ابن الصلاح بُمُتِلَةُ ہے سوال کیا گیا کہ ذکر کی وہ مقدار بیان فر ما تیں

Û

الاحزاب:35

فقدالنة:512

مسنون اذ کار پر بیشگی کرے گاوہ بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کی صف

میں شامل ہوگا۔''

اب سیح وشام، دن رات اور مختلف مقامات پرآتے جاتے مسنون دعاؤں
کا پڑھنااوران کا اہتمام کرنا کوئی مشکل کا م نہیں صرف معمولی توجہ کی ضرور سے
ہے۔ان تمہید گ گر ارشات کا مقصد سے ہے کہ کثر ت سے اپنے اللہ کو یا در کھنا ہی ادب
ہے جو شخص بھی بھی ، یا جب جی چاہے ذکر شروع کر دے اوز یا دہ وقت خرافا سے
وفضولیات میں گر ارے ایسا شخص ذکر اورا دب کی روشن سے محروم ہے۔

ای طرح ل نی ذکر کے علاوہ قبلی ودوای ذکر کی طرف بھی ہمہونت توجہ ہونی چاہیے قبلی ذکر کا مطلب ہے کہ دل ودماغ پراللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی عظمت وجلالت موجزن رہے کوئی بول ہو لئے سے پہلے، قدم یا قلم اٹھانے سے پہلے رب تعالیٰ کا تصور دل میں موجود ہو کہ وہ طاقتور شہنشاہ مجھے دیکھر ہا ہے اور میں اس کے احاطہ میں ہول ۔ اکثر لوگ زبان سے تو تسبیحا ۔ کرتے ہیں لیکن ناجا کزوجرام دھندوں سے باز بھی نہیں آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذکر کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں باز بھی نہیں آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذکر کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان کا ذکر صرف گلے سے او پر ہوتا ہے دل ہیں شانِ ذکر کی بلندی نہیں ہوتی ۔

اور دوامی ذکر کامطلب بھی صرف یہی ہے کہ ہمہ وقت، ہمیشہ اللہ تعب الی کو یا در کھنا اور اس کی فرما نبر داری واطاعت میں رہنا، لمحہ بھر کے لیے اس کی یا د سے

غافل نه ہونا۔لسانی قبلی اور دوامی ذکر ہی سرا پارحت وبرکت ہے۔سارے دین کا اصل لحاظ بہی احساس ہے۔جو ہندہ جس قدرزیادہ زبان ودل سے اپنے خالق و مالک کو یا در کھے اس کا دین اسی قدرزیا دہ کامل ہوگا اور صفات کے کمال اس میں اسی قدر زیادہ بڑھ جائیں گی اور وہ حقیقی معنوں میں باادب موسی بن جائے گا۔

يادر ہے....!

آپ نے سناہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کادل ہاتا ہے اور کلمے کی اور آتی ہے اور اس کا قلب جاری ہو چکا ہے بس اب وہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔

یا در کھیں .....! قلب جاری کے سارے افسانے من گھڑت ہیں دین سے یا در کھیں سے بلکہ بعض بدعتی صوفیاء شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن چکے ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بعض بدعتی صوفیاء شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن چکے ہیں اور اندھیرے بیں کا مک ٹوئیاں مارنا ، ذکر کی معراج سمجھتے ہیں اور مریدوں کے آدھے سانس اندراور آدھے ہا ہرنگاوانے کے چکر میں ساری زندگی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔

لوگو سے جو بیارا دین جارے بیارے پیرومرشد حضرت محمد مَالْتَقِلْفَتْمُ کَالْتُقِلْفَتْمُ کَالْتُقِلْفَتْمُ کَا فَلَ مَجْمُونِ سرکاردوعالم مَالْتُقِلِفَتْمُ کَا کَمُل تابعداری میں بی جاری کامیابی ہے سے فورکرو!

- 🛈 کیا قرآن مجید میں قلب کے جاری ہونے اوراس سے آواز کا ذکر ہے....؟
  - 🕏 کیارسول الله مَلَا عُلِظَةً کے دل ہے اللہ هو یا کلمہ طبیبہ کی آواز آتی تھی .....؟
- کیاکسی صحابی طاشہ نے کسی تابعی کے سانس کواندر باہر کرنے کی مشق کروائی؟
- الله الم ابوحنیفه میشد سے بسند محجم ثابت ہے کہ وہ اپنے مقلدین کا قلب جاری

### الرائب المحاكمة القائد المحاكمة المحاكم

کیا کرتے ہے اگر نہیں تو پھر حنفی مقلد صوفی اس طرح کیوں کرتے ہیں ....؟

سوچنے کی بات ہے ....! جس بات کا ذکر قرآن میں نہ حدیث میں ، نہ بی صحابہ کرام اللہ اللہ قالبین عظام بھیلیم میں ..... خریہ گمراہی کہاں ہے آئی .....؟

قار مین کرام ....! ذکر ہی عظیم دولت ہے گمرلوگوں نے اسس کے حقیقی چرے کو بری طرح منح کردیا اور موج میلے ، بھنگڑے ڈانس اور قلب جاری کو مین ذکر بنالیا۔اناللہ وانا الیدرا جعون ۔

تلادت قرآن ، مسنون اذ کار ، مختلف او ت ت واحوال کی ثابت شده دعا نیس انہی کولسانی ذکر کے لیے کانی سمجھو! اور دل و دماغ میں ذات اللہ کی عظمت کا تصور رکھو ۔۔۔۔! انشاء اللہ! آپ ادب اللہ کی انتہا کو چھوجا میں گے وگرنہ بصورت دیگر سوائے گمراہی اور بے ادبی کے پچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ منافی تاریخ اور کشر سے ذکر ہے۔



### ''اے بلال!اذان کہہ کرجمیں آ رام پہنچاؤ''

صحابہ کرام بھٹا نے بیاں کہ آپ مٹاٹی فائی اس موق اور جوش وجذبہ سے اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کا ذکر فرماتے کہ عبادت اور انداز میں ایک خاص شان پیدا ہوجاتی ، جب آپ اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی عظمت بیان فرماتے تو دل بے اختیار ذات اللہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوجاتے ، جب اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی ہیب بیان کرتے تو رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ، اس کی بیان کرتے تو بدن کا نب اٹھتا ، جلال بیان کرتے تو رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ، اس کی فات کا خوف شروع کرتے تو پہاڑ دل ریزہ ریزہ ہوجاتے اور خشک آئس دریا کی طرح بہد پڑتیں۔ اور پھرجب آپ مٹاٹی کا تاکھیں دریا کی طرح بہد پڑتیں۔ اور پھرجب آپ مٹاٹی کا تاکھیں بڑھ جا تیں ، خز ال کی شفقت کا ذکر کرتے تو ٹو نے دل جڑجاتے ، گری ہوئی ہمتیں بڑھ جا تیں ، خز ال کی جگہ بہار آ جاتی اور چرے تر وتازگی اور خوش سے تمتما اٹھتے۔

آب مناتی تالیخ کی موجودگی میں احکام پربات ہوتی، مسائل کاذکر ہوتا دیگر اسلامی تعلیمات زیر بحث رہتیں۔ مگر جب ذکر الہی کی بات ہوتی ،عظمت رحمٰن کا ذکر ہوتا تو آپ مناتی تنظیماً خوش سے جھوم اٹھتے اور یا والہی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوکر معرفت وقدرت کے انمول موتی پیش کرتے ۔۔۔۔۔اور روح ذکر الہی سے معطر ہوجاتی ۔۔۔۔۔۔اور شکتہ دلوں کو تسکین ملتی۔

# زوجه محترمه سستيده صديقه وللهاكي گواي اي

صحابہ کرام اللہ تناز کے مطابق تو آپ پڑھ بچے ہیں کہ آپ مگاٹی تالئے کس قدر محبت وشوق سے اللہ تبارک وتعالیٰ کا ذکر خیر کرتے اور اس کے علاوہ جووقت آپ مُناتِقِظَ کُما گھر میں گزرتا اس میں بھی زیادہ وفت ذکر الہٰی میں گزارتے۔



سيّده كا تنات وليُفافر ماتى بين:

﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه ﴾ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه ﴾ ﴿ رسول الله مَنْ عَلَيْهِ مَمَام اوقات مِن الله تبارك وتعالى كاذكر فرما ياكرتے تھے۔'

# موت کے عالم میں بھی اس کی یاد کھی

لیکن ہمارے پیرومرشد حضر میں محمد مگاٹھ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ موت ہے بل فکر کی تو وہ

صيح مسلم:826

آواب البي كامچينا تقاضا الله كامچينا تقاضا

نماز کی اور زبان پراگر کوئی فقره جاری ہواتو وہ بھی یہی تھا:

لَّهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلَى ، اَللَّهُمَّ فِي الرَّفِيْقَ الْاَعْلَى ﴾
 اللهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلَى ، اَللَّهُمَّ فِي الرَّفِيْقَ الْاَعْلَى ﴾
 "اكالله! محصر في اعلى ميں جگه عطافر مانا۔"

اینے بیارے کو کیا کہا

اےمعاذ! ''میں تجھے پیار کرتا ہوں.....''

اور پھر محبت کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی اور فرمایا:

مسيح البخاري: 3667



﴿ وَاللَّهِ اِنِّي لَأُحِبُّكَ ﴾

"الله كى قسم! بلاشبه مين تجھ سے محبت كرتا ہول ـ"

اس کے بعد آ ب سی منافظ کا این ہے معافظ کا اس کے بعد آ ب منافظ کا کا اس کے بعد آ ب منافظ کا کا است معافظ کا است ہوئے فرمایا:

﴿ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ: اللَّهُمَّ أُعِنِي عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللَّةُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

''میں تجھے دصیت کرتا ہوں (اے بیارے ....!) ہرنماز کے بعدیہ کلمات پڑھنے نہ چھوڑ نا،اے اللہ!اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پرمیری مدوفرما۔''

یعنی اے مولا .....! اپنے ذکر وشکر اور اچھی عبادت کے تمام آ داب خود ہی سکھلا اور اس پراپی طرف سے خاص تو فیق عطاکر اور اپنی مدد سے جھے ان پر و سائم رکھ، آ پ عَیْدَ اَلِیْ اِلْیْ بِیارے کو فیسے ت کرتے ہوئے سب سے پہلے ذکر کی تلقین فرمائی کہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مدد، تو فیق اور نفر ست تلقین فرمائی کہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مدد، تو فیق اور نفر سے مانگ ، اس کی خاص عنایت ہی سے زبانیں ذکر سے تر بہتی ہیں۔ (سبحان اللہ)

آ قا....! مجھے خاص اور اہم بات بتلائیں ہے

سیدنا حضرت عبدالله بن بسر طالنیٔ بیان کرتے ہیں کہ:

﴿ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّ شَرَاثِعَ الْإِسْلَامَ قَدْ

سنن الي داؤد:1522

كَثْرَتْ عَلَى ، فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ اَتَشَبَّتُ بِهِ قَالَ: لَا يَزالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِاللهِ ﴾ • • لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِاللهِ ﴾ • •

''ایک شخص نے عرض کی ،اے اللہ کے رسول ....! (مَثَلَّ اللَّهِ اللهِ کَ رسول ....! (مَثَلَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَمِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَمِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَمِهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَمِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَمِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَمِنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا أَمِنَا اللهِ عَلَيْنَا أَمِنَا اللهِ عَلَيْنَا أَمِنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا أَمِنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَمِنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَمِنَا اللهُ عَلَيْنَا أَمِنْ اللهِ عَلَيْنَا أَمِنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَمِنْ اللهِ عَلَيْنَا أَمِنْ اللهُ عَلَيْنَا أَمِنْ اللهُ عَلَيْنَا أَمِنْ اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَانِيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِ

آب اس حدیث اوردیگر نصوص کی روشی میں ذکر کومعیارا دب کہ سکتے ہیں جوشخص جس قدر شوق وجذبہ اور ہمیشگی سے اذ کار مسنونہ اور ادعیہ ما تورہ کی پابندی کرتا ہے وہ اس قدر ذات اللہ کامؤ دب ہے اس کے برعس یا دِ الہی سے غافل رہنے والا بے اولی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اولی کی زندگی بسر کرتا ہے۔

# ذکر ہی سب سے اعلیٰ ،ار فع اور افضل ہے کہ

جوخوش نصیب ذکرالہی میں مصروف رہتا ہے اور اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تجیدا ورتکبیر بیان کرتے ہوئے اس کا ادب بجالا تا ہے آپ علیظ المبار نے ایسے خص کے اس عظیم عمل کوتمام اعمال سے اعلیٰ قرار دیا ہے۔ سیدنا حضرت ابودر داء ڈٹاٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈ کاٹیڈ کی میں کاٹیڈ کیس کاٹیڈ کے کاٹیڈ کیا کاٹیڈ کاٹیڈ کاٹیڈ کاٹیڈ کاٹیڈ کاٹیڈ کاٹیڈ کی کاٹیڈ کاٹ

﴿ آلَا أُنْبِئُكُمْ جِنَيْرِ آعْمَالِكُمْ وَ أَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَ أَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَآرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ آنْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ خَيْرٌ لَّكُم مِنْ آنْ

جامع التريذي:3375

آدابِ الْبِي كَا جِمَا تقاضًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَ يَضْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ وَ يَضْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ وَ يَضْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ وَ يَضْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ ؟ قَالُوْا بَلْى! قَالَ ذِكْرُ اللهِ تعالَى اللهُ تعالَى اللهِ تعالَى اللهُ تعالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ تعالَى اللهُ تعالَى اللهُ اللهِ اللهُ تعالَى اللهُ ال

اس حديث مين ذكر كي يا في فضيلتين بيان كي تنس بين:

- 🛈 تمام اعمال میں ہے بہترین عمل۔
- - اللہ ورجات کی بلندی کے لیے سب سے بلند عمل
    - الله سوناچاندى صدقه كرنے سے بھى بہتر عمل
- جہاد اورشہاد<u>۔۔</u> ہے بھی افضل، وہ ہے اللہ تبارک و تعسالی کا ذکراوراس کی یاد۔

ذکر کرنے والے بااد بسب سے آگے ہے

دنیامیں کثرت سے اللہ تبارک۔ وتعالی کو یا در کھنے والے مرداور یا در کھنے

💠 جامع الترندي: 3377 صحيح الجامع الصغير: 2629



والی خواتین ہی قیامت کے روزسب سے آگے ہول گی۔سیدنا ابو ہریرہ را الفیز بیان کرتے ہیں:

﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَا يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَمَرً عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَه جَمْدَانُ ، فَقَالَ: سِيرُوا ، هٰذَا جَمْدَانُ ، فَقَالَ: سِيرُوا ، هٰذَا جَمْدَانُ ، فَقَالَ: سِيرُوا ، هٰذَا جَمْدَانُ ، سَبَقَ الْمُفَرِدُونَ ؟ يارَسُولَ اللهِ سَبَقَ الْمُفَرِدُونَ ؟ يارَسُولَ اللهِ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ قَالَ: الذَّاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ قَالَ: الذَّاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ مَن رسول الله مَلْ الله كَثِيرًا عَلَيْهَا إِللهِ اللهِ عَلَيْهَا إِللهِ اللهِ عَلَيْهَا إِللهِ اللهِ عَلَيْهَا إِللهِ اللهِ عَلَيْهَا إِللهُ اللهِ عَلَيْهَا إِللهُ عَلَيْهَا إِللهُ عَلَيْهَا إِللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا إِللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا إِللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

اوربعض روایات میں ہے کہ'' رب تعالیٰ ذکر کرنے والے اپنے بااد ب بندے کے لیے محافظ فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں اور اس کا سار اوقت خاص حفاظ۔۔۔ اور نگر انی میں گزرتا ہے۔'' ع

یعن جس طرح ہم باادب لوگوں کی تکریم وحیاء کرتے ہوئے ان کی حفاظت کامکمل خیال رکھتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک۔ وتعالی بھی اپنے باادب ذاکر بندوں کی حفاظت کے لیےنو رانی ملائکہ مقرر فر مادیتے ہیں۔

شيخ مسلم: 6808

مجمع الزوائد: 134 /10



# سب سے بہترین ذکر

بعض لوگوں نے بہت زیادہ تکلقات کرتے ہوئے اپنی طرف سے دُرود،
اذ کاراوردعا کیں بنار کھی ہیں اوران میں سے اکثر توالی ہیں جن میں شرکیے کلمات بھی موجود ہیں، جبکہ بحیثیت مسلمان ہم کوسب سے زیادہ تو جہ قر آن وحدیث پردین علی اور قر آنی اوراس علی اور قر آنی اوراس سے بہتر، برتر اوراعلی تر ہیں اوراس کے بعدا عادیث میں واردہ و نے والا ہرذ کراور ہروظفے اپنی مثال آپ ہے۔ کا مُنات کا کوئی شخص اذکار بنانے میں ایر کی چوٹی کا زورلگا لے وہ رسول اللہ مُنات شیافی کے بان مبارک سے نکلنے والے کلمات کی عزت وعظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

حدیث شریف میں آنے والے جس ذکر کو بھی آپ کریں گے اس میں اجرو ثواب کے علاوہ برکت ہی برکت ہے، البتہ دواذ کارنہایت قابل توجہ ہیں:

﴿ لَا اللهُ اللهُ وَحْدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ ﴾ • الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ ﴾ •

''اللہ کے سواکوئی النہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی نثریک نہیں، اس کی بادشاہی اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہرچیز پر ہمیشہ قدر ۔۔۔ رکھنے والا ہے۔''

﴿ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلَا اللهَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ ﴾
 وَاللهُ اكْبَرُ ﴾

مصحح البخارى: 3293 صحيم ا

و تعجيم الم : 2695

''الله پاک ہے۔سب تعریف الله کی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اله نہیں اور الله سب سے بڑا ہے۔''

مندرجہ بالاکلمات نہایت ہی پاکیزہ اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ان
کلمات کی شان میں بہت سے مجے روایات کتب احادیث میں موجود ہیں ہم صرف امام
البانی بھت کی کتاب سلسلہ احادیث محصہ سے ایک روایت کونقل کرتے ہیں کہ
آپ علیہ البانی بھت کی کتاب سلسلہ احادیث محص کو اپنے نفس پر بخل کا خدشہ ہو، اور جہاد بھی نہ کر پاتا
ہواورای طرح قیام اللیل میں بھی غافل ہوتو ایسا شخص اس وظیفے کو کثر ت اور محبت سے
ہواورای طرح قیام اللیل میں بھی غافل ہوتو ایسا شخص اس وظیفے کو کثر ت اور محبت سے
پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی کی کواس وظیفے کی برکت سے ختم فرمادیں گے۔

جسمانی اعضا کاذکر 🎨

آداب البي كاحيمثا تعاضا

آج کل جہالت اور شیطانی اثر کا غلبہ ہے لوگوں نے احکام الّبی کوچھوڑ کر ذکرواذ کار کی مصنوعی مجالس قائم کر رکھی ہیں اور وہ حلقہ بنا کرا ہے او پر وجد کی کیفیت طاری کرتے ہوئے مجیب انداز سے محفل ذکر کورونق بخشتے ہیں جب کے قرآن وحدیث میں اس کیفیت اور انداز کا تصور تک نہیں ملتا۔

بلکہ سنن دارمی میں صحیح روایت ہے کہ چندلوگ مسجد میں حلقہ بنا کرذکر کر رہے تھے۔اورلوگوں کو ۔۔۔۔۔ پڑھنے کا کہدریتہ اللہ الدالا اللہ ۔۔۔۔ پڑھنے کا کہدرہ بھے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تھ کو اس کاعلم ہواتو آپ بڑا تھ سخت ناراض ہوئے اورفر مایا:اےلوگو۔۔۔۔!

ابھی تہارے اندر رسول اللہ منافیظی کے سحابہ کی کثیر تعداد موجود

كاع كالم المحافظ المحا

ہے۔ابھی تو آپ مُلَا الْمُؤَلِّكُ اللہ كَ كِيْرِ بِ بھی بوسیدہ نہیں ہوئے كہم لوگوں نے دین میں منطر یقے ایجاد كر لیے۔وہ لوگ جواب میں كہنے لگے:اے عبداللہ بن مسعود .....!

مَا اَرَدْنَا اِلَّا الْخَيْرَ "ہم نے تو بھلائی ہی کاارادہ کیاہے۔"

آپ مِثَالِثُمَّةُ نِے فر ما یا:

'' پیجھلائی نہیں، بلکہ تم گمراہی کاراستہ کھول رہے ہو۔''

اس واقعه ہے معلوم ہوا کہ ذکر کے لیے

کی۔۔۔۔ طقے بنانا۔۔۔۔جھومنا۔۔۔۔۔بھنگٹرے ڈالنا۔۔۔۔۔اور محفل ذکر میں جلوہ افروز پیر صاحب کے ہاتھ کو چھو کرمسجد ہی میں دوڑیں لگانا۔۔۔۔۔اور وجد میں آکر آپے ہے باہر ہونا پیسب'' خرا فاسٹ' ہیں دین ہے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

البنة بعض محدثین کرام نے اعضائے ذکر کواس انداز سے بیان کیاہے کہ ۔۔۔۔۔ ہاتھ کا ذکر بیہے کہ کہ اس سے صرف حلال چیز کوچھوا جائے۔۔ کوچھوا جائے۔

المستریخ کے مناظر نہ دیکھے جا ئیں سے فحاشی اور عربانی کے مناظر نہ دیکھے جا ئیں بلکہ اس کو حدود اللہ کا پابند بنایا جائے

ہ۔۔۔۔۔ دماغ کاذ کر بیہ ہے کہ اس سے بری سوچ سوچنے کی بجائے پاکیز ہ دین سوچ سوچی جائے۔

..... پاؤں کاذکر ہے ہے کہ ان کوحرام کی طرف نہ چلا یا جائے ، بلکہ ان کے ذریعے حینات کی طرف جلدی کی جائے۔

🐠 سنن الدارى: 1/79، مديث: 204

افسوس....! کہ آج کمی کمی تسبیحوں والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے اور خوبصورت داڑھی والے بظاہرتو بہت بڑے ذاکرنظر آتے ہیں لیکن وہ اپنے دیگر اعضا کوحرام کا موں سے روکنے میں حد درجہ کوتا ہی کا شکاریائے گئے ہیں۔

یا در ہے....! حقیقی ذکر کا یہی تقاضی ہے کہ انسان کا بورا وجود اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کا کمل مطیع اور اس کی شرع کا کمل یا بندر ہے۔

بھول جانے والے بادب لوگوں کا انجام

آداب البي كاحيمنا تقاضا

قرآن مجید میں ذکرالہی کی ترغیب، فضائل، مسائل، مواقع اور کئی احکامات بالتفصیل ذکر کیے گئے ہیں اور جولوگ اس اہم ادب کا خیال نہیں رکھتے قرآن مجیدانہیں سخت وعید بھی سنا تا ہے۔ چارمقامات کا مطالعہ فرمائیں:

''اوران لوگوں کی طرح نہ ہوجا ناجواللہ کو بھول گئے تواللہ نے انہسیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے یہی لوگ فاسق ہیں۔''

اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو بالخصوص خبردار کیا گیاہے کہ ان فاسقوں کی طرح نہ ہوجانا جو یا دالہی سے غافل ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلادیا اور فتیجۃ رب تعالیٰ نے ان کوان کی اپنی جانیں بھلادیں اور وہ ساری زندگی بے مقصد فسق و فجو رمیں سرگرداں پھرتے رہے۔

الحشر:19

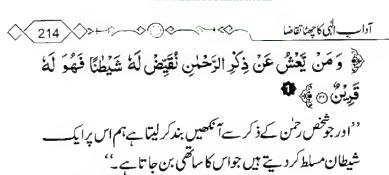

لیعنی ایسے ہے ادب کونورانی ملائکہ کی حفاظت وخدمت ہے محروم کردیاجا تا ہے اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔

﴿ وَمَنْ اَعُرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَانَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَرُ الْقِيلَةَ اَعْلَى ﴿ ﴾ 4

''اور جومیری یادے مندموڑے گاتواس کی زندگی تنگ ہوجائے گ اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائمیں گے۔''

معلوم ہواا یہے ہے ادب کی دنیا بھی تنگ اور آخرت بھی اندھیر ہوجاتی ہے۔ آخر میں دست بستہ دعا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہم سب کواپنے ذکر کی روشنی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی یادمیں دل لگانے کی سعادت بخشے، تا کہ ہم اسس کے بااد ہے۔ ذاکر بندے بن کراس کی ملاقات کوحاضر ہوں۔ آمین ثم آمین!

یاد میں تیری سب کو بھلا دول کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تھے پر سب گھر بار لٹا دول ، خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دول عم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر اپنی نظر سے گرا دول ، تجھ سے فقط فریاد رہے

<sup>124:</sup>ف الزجرف:36 ط:124

خطبه نبر7

آدا <u>الهي</u> کا هرو ساتواں تقاضا www.KitaboSunnat.com

## مراد عبادت می*س رغبت ف*خشیت م

اسلام میں عباد سے کاطریقہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ہرعبادت کی بنیاددوامور پرہے۔ ' ظاہری و باطنی' ظاہری ہے مرادعبادت کے وہ انداز وآ داب اپنانا جن کوشریعت نے ذکر کیا ہے، مثلاً نماز میں قیام کرنا، رکو گرنا، سجدہ میں گرنا، اس طرح جج میں طواف وسعی، احرام وغیرہ اور باطنی سے مرادر غبت و خشیت ہی ہے کہ ظاہری طریقے کے ساتھ ساتھ کمل شوق، خواہش، میلان اور خشوع و خضوع اسس کی فاہری طریقے کے ساتھ ساتھ کمل شوق، خواہش، میلان اور خشوع و خضوع اسس کی عبادت واطاعت میں شامل ہو۔ اللہ کے بااد ب کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی عبادت واطاعت میں کمال درجہ کی رغبت و خشیت ہوتی ہے۔ تھم اللی کوفوراً مان کر، در بارا لی میں نہایت تذلل، عجز اور خشوع سے جھک جانا اس کا امریازی وصف ہوتا ہے۔

" او بالنه "کاانم تقاضایہ بھی ہے کہ اس کی عبادت میں "رغبت و خشیت "کامطلب میہ کہ عبادت اول وقت خشیت "کامطلب میہ کہ عبادت اول وقت یا بروقت کرنا اور نہایت محبت ، توجہ گریے زاری اور ڈرسے کرنا ، شہنشا و مطلق کے حکم کی بڑائی اور اس کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے اس کی ہمیت ، عظمت اور جلالت کو پیش نظر رکھنا ، اور اس کے سامنے حاضر ہو تے ہوئے اس کی ہمیت ، عظمت اور جلالت کو پیش نظر رکھنا ، باادب مسلمان اپنا آرام ، اپنی سہولت یا اپنا مفاونہیں و یکھتا ، بلکہ وہ اپنے آتا و مولاکا کی معبادت واطاعت میں خیر اور اس میں بے توجہی سوءادب ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت واطاعت میں خیر اور اس میں بے توجہی سوءادب ہے اور آج کل ایسے بے ادب حضرات کی تعداد کا ٹی زیادہ ہے۔



## المناق رغبت المناق

عبادت ہوتی ہی وہ ہے جوحرص،خواہش،میلان،شوق اورجذبہ سے کی جائے،جس کی عبادت ہوتی ہی وہ ہے جوحرص،خواہش،میلان،شوق اورجذبہ سے کی جائے،جس کی عبادت میں رغبت کی جگہ کا ہلی،ستی ،غفلت اور بے پرواہی ہے وہ بادب ہے کی جگہ کا ہلی،ستی ،غفلت اور بے پرواہی ہے وہ بادب ہی شوق، چاہت اور رغبت سے تھم پرلبیک کہتا ہے وہ طبیعت کی نزاکت نہیں دیکھتا جب جی آیا بات مان کی ،جب جی چاہا نافر مانی کردی، جب دل میں آیا عبادت شروع کردی اور جب چاہا وقت عبادت میں کوتا ہی کر لی۔

بااد ب مسلمان ہمیشہ عبادت کا منتظر ہوتا ہے اس کے خلوص میں کمال شوق کی جھک نمایاں نظر آتی ہے وہ عبادت کواول ترجیح سمجھ کر بروقت ادا کرتا ہے اوراس عظیم جذبہ کی ادائیگ میں جوچیز بھی حائل ہودہ اس کو ہٹا کر دور کرتے ہوئے بارگا والٰہی میں جھک جاتا ہے۔ باادب عظیم شخصیات کی رغبت عبادت کا مطالعہ فرما عیں اور عبادت کے اس نور کومزید برٹر ھائیں۔

## سبدناموسی علیلااور رغبت 🍣

اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید نامویٰ علیظا سے وعدہ فرمایا تھا کہ طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر چالیس را تیں بسر کرنا تو تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات عطاکی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موٹی علیظا نے بنی اسرائیل میں سے ستر آ دمی این ہمراہ لیے اور طور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کااس قدر شوق اور اس کی خوشنودی کی اس قدر رغبت تھی کہ اپنے ساتھیوں ملاقات کااس قدر شوق اور اس کی خوشنودی کی اس قدر رغبت تھی کہ اپنے ساتھیوں

آداب الى كا ما توان تقاضا ﴿ ٢٥٠٠ ﴿ ٢٤٥ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ ٢٤٥ ﴾ أنا ما أ

کو پیچیے چھوڑ کرسب سے پہلے کو وطور پر پہنچ گئے ،اللہ سبحانہ وتعالیٰ کواگر چیاس باست کا چھی طرح علم تھا اور سیدنا موکی علینیا کی جلدی میں جوجذبہ کار فر ما تھارب تعالیٰ اچھی طرح اس سے واقف تھے مگر اس سب پچھ کے باوجود سیدنا موکی علینیا سے سوال کیا:

﴿ وَمَاۤ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِيُمُوسَى ﴿ قَالَ هُمْ اُولَآ عَلَى اَثَرِى وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى ﴿ ﴾ •

'' کون می چیز شہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ انہوں نے کہا : وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور میں نے آپ کے حضور آنے میں جلدی اس لیے کی تا کہ آپ مجھ سے خوش ہوجا کیں۔'' (سوان اللہ)

یعنی جلدی ، تیزی اور پہلے آجانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ آپ مجھ سے راضی ہوجا میں اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آ دمی دینی معاملات میں رغبت و شوق کا مظاہر ہ کرتے ہوئے پہل کرے اور اول وقت اس کے حضور سربسجو دہو۔ ایسے سیچ اور باادب پر رب تعالیٰ کی نواز شات کیا ہوتی ہیں حضرت زکر یا علیہ اُلی کی نواز شات کیا ہوتی ہیں حضرت زکر یا علیہ اُلی کی نواز شات کیا ہوتی ہیں حضرت زکر یا علیہ اُلی کے ذکر خیرے اس کا انداز ہ لگا کیں۔

## حضرت زكر ياعلينا اور رغبت ا

منرت زکر یافائیلاً اللہ تبارک وتعالیٰ کے برگزیدہ پیغیبر میے آپ بے اولاد تھے،خود بوڑ مصطیف اور بیوی بانجھ تھی۔اولاد کی بظاہر کوئی توقع نہ تھی مگرول میں دبی ہوئی خواہش ضرورتھی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ مجھے نیک وارث عطب

84-83:2

فرمائ، آپ نے جب سیدہ مریم ایٹا اگے پاس بے موسے پھل دیکھے اور پھران کا ایمان افروز جواب سنا کہ ہوئے میں عند اللہ ''وہ تو اللہ کی طرف ہے ہیں۔'' تو آپ کا ایمان تازہ ہوگیا یعنی اللہ تبارک وتعالی کی عظیم ولیہ کا جواب س کر نبی علیقا کا ایمان تازہ ہوگیا تو آپ علیقا نے کم وہیش 90 سال کی عمر میں دعافر مائی۔

﴿ رَبِّ لَا تَكَدُرُ فِي فَرُدًا وَ آنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ ﴿ ﴾ ﴿ رَبِّ لَا تَكَدُرُ إِنْ اللَّهِ الْمُورِثِينَ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

جب آپ علیظائے بدوعافر مائی تورب تعالی نے بینیس کہا:

اے ذکریا .....اب تو اولا دلینے کا وقت گزر چکا ہے....اب تو شاخ مرجھا کرخشک ہوچک ہے .....بلکہ اللہ تبارک ۔۔۔ وتعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَكُ وَ وَهَبْنَا لَكُ يَعِيٰى وَ أَصْلَحْنَا لَكُ زَوْجَكُ ﴿ ﴾ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَكُ رَوْجَكُ ﴿ ﴾ ﴿ ثَالَ كُلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللّ

قار عَن كرام ....! مقام غور ہے كەاللە تبارك وتعالى نے بظاہرا يك نامكل كام كواپنے بيارے نى سيدنا حضرت زكر يا اليكاك ليے ممكن بناد يا اور باوجود برها ہوا ہوں كے ان تحصرت بيلا حضرت بيكا حضرت بيكا عضرت بيكا عضرت بيكا عضافر ما يا - الله تبارك وتعالى خود عى ان كانما ياں وصف اور المتيازى خوبى بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

89: الانبياء: 89 الانبياء: 90

www.KitaboSunnat.com

آواب البي كا ما توان تقاضا كلام المحاسرة الله كلام الموان تقاضا

# ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ ﴾ ''وه نيكي كامول مين جلدى كيا كرتے تھے۔''

ادر نیکی خیرو بھلائی کے کام بڑے ذوق وشوق، جذبے اور رغبے ہے کیا کرتے متے اور نیکی کے کامول میں کوتا ہی کاشکار ندہونے کے ساتھ ساتھ

﴿ وَ يَنْ عُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا وَ كَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ۞ ﴾

''وہ رغبت وخشیت کیساتھ ہمیں پکارتے تھے(ان کی دعا، پکاراورالتجا میں رغبت ہوتی تھی وہ حد درجہ شوق ہے ہمیں آ واز دیتے ہوئے خشیت ہے ) ہمارے سامنے جھک جاتے تھے''

معلوم ہوا، جولوگ ''رغبت وخشیت ''ساپے رب کے سامنے جھکتے اوراس کو پکارتے ہیں رب تعالیٰ ایسے باادب لوگوں کے ناممکن کام بھی اپنی قدرت سے ممکن بنادیتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہڑخض یہی چاہتا ہے کہ اس کی نیک تمنا پوری ہو، اللہ تبار کے وتعالیٰ اس کی نیک آرز وؤں کو پورا فرمادیں۔
منا پوری ہو، اللہ تبار کے وتعالیٰ اس کی نیک آرز وؤں کو پورا فرمادیں۔
آیے ۔۔۔۔۔! اپنی دعاؤں کی قبولیت اورا پے دلی جذبات کی تکمیل کے لیے آج ہی اپنی عبادت میں ''رغبت وخشیت'' شامل کریں، بشار فوائد کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے بظاہر ناممئن کام بھی اپنی رحمت سے ممکن بنادے گا۔سیدناز کر یاغالیٰ ایم من جملہ خصائص میں سے اہم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ رغبت وخشیت ' درجہ کمال تک تھی۔

الانبياء:90



#### الله جمیں بھی رغبت کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین!

## سيدناوامامنا حضرت محمد شألفية آلفينم كى رغبت عبادت 🦟

سیدنا حضر سے محمد متالیۃ کی عبادت واطاعت میں رغب ، شوق اور حرص کارنگ اس قدر نمایاں تھا کہ ساری زندگی لمحہ بھر بھی عبادت کے اوقات میں کی بیشی یا تاخیر نہ کی ۔ آپ علیۃ الجائے ہی کو کہ معظمہ میں اہل شرک کی طرف سے ہرتم کی تکلیف پہنچی گر آپ علیۃ الجائے ہم حال اور ہم آن اللہ تبارک وتعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے ہی مشاق رہاور قر آن مجید میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ علیۃ الجائے ہی عبادت کے ہی مشاق رہاور قر آن مجید میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ علیۃ الجائے کی عبادت کے ہی مشاق رہا ہو جا ہو جا ، یعنی کو مخاطب کر کے فر ما یا کہ رغبت کے ساتھ اپنے پر وردگار کی طرف متوجہ ہو جا ، یعنی کمال شوق اور رغبت سے ہمیں یا دکر ، ہماری عبادت میں دل لگا کر عجز و نیازی کر تارہ ایک وقت آگے گا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ تمام ختیوں کو آسانیوں میں بدلتے ہوئے مستقبل روشن فر مادیں گے اور آپ کی دعوت کا پر چم پوری دنیا پر غالب آگے گا۔

یہاں سے ایک لطیف اشارہ میری ملتا ہے کہ دائی، مبلغ اور عالم کو بالخصوص راغب الی اللہ ہونا چا ہیں۔ وہ دنیاوی معمولی مصروفیات میں الجھ کر رب تعب الی کی جناب میں تاخیر سے حاضر نہ ہو، بلکہ اصل ترجیح عبادت کو بنائے، جو شخص بھی ہر شئے کو پینائے ، جو شخص بھی ہر شئے کو پیچھے ڈال کرعبادت کو ترجیح دیتا ہے اور رغبت وشوق سے حاضر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کے معاملات میں برکت بھی ڈ التے ہیں اور غیب کے خزانوں سے اس کی مدد بھی جاری رہتی ہے، آج ہماری بے سکونی اور بے قراری و بے برکتی کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عبادت کی بجائے دنیا کے کاموں میں رغبت زیادہ رکھتے ہیں، عبادت کا وقت ضائع



ہوتا ہے اور ادائیگی میں شوق کی بجائے بوجھ بھے کرنیکی کی جاتی ہے اور اس وجہ سے ساری زندگی نورالی سے محروم رہتے ہیں۔

## قيام الليل ميں رغبت ج

#### حضرت حذیفه را النظر بیان فرماتے ہیں کہ:

﴿ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ لَيْلَةً فَافْتَتَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ : يَرْكُعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يَصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يُصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يُصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى ، فَافْتَتَحَ النِسَاءَ فَقَرَأُها ثُمَّ افْتَتَحَ الْ عِمْرَانَ فَقَرَأُها ، فَافْتَتَحَ الْمَ عِمْرَانَ فَقَرَأُها ، فَافْتَتَحَ النِسَاءَ وَإِذَا مَرَّ بِأَيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحُ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ: بِسُؤَالِ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بَتَعَوَّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ: بِسُؤَالِ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بَتَعَوَّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْم ، فَكَانَ رُكُوْعُمُ خُوا مِنْ قِيَامِم سُبْحَانَ رَبِي الْعَظِيْم ، فَكَانَ رُكُوْعُمُ خُوا مِنْ قِيَامِم

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيْبًا مِنْ رُكُوْعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَقِّ الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِّنْ رُكُوْعِه ﴾

"میں نے ایک رات رسول الله ملافظ الله کا ساتھ نسازیرهی، آ \_\_\_ عَلِيثَانِ اللهِ فَيْرِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيقَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْ سوآیات بڑھنے کے بعدرکوع کریں گے لیکن آ بے علیہ المام نے تلاوت جاری رکھی ، پھر میں نے کہا آ ہے عَلِیْتَ الْمِیْتَامُ ووسو آیات کی تلاوت کرنے کے بعد رکوع فر ما ئیں گےلیکن آ ہے۔ علیہ انتظام نے تلاوت جاری رکھی ، پھر میں نے کہا آ ہے۔ عَلَیْتَا اِبْتِا ایک رکعت میں پوری سورة بقره پرهیس کے مگر آیے علیظ التا ہے نسورة بقرہ مکمل کرنے کے بعدسورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔اوراس کی کھسل قراًت کی ۔ پھرآ ہے علیقالمتا اسے اس کے بعد سورہ آل عمران كوشروع كيا اوراس كويڙھا۔ آيے عَلَيْنَا لِهُ الْمُهْرِكُمْ مِرْكُر تلاوت فرماتے تھے جب کسی الی آیت کی تلاوت فر ماتے جس میں تبیج کاذکر ہوتاتواللہ کی تبیج بیان کرتے ،اور جب کسی تعوذ والی آیت ہے گزرتے تواللہ سے پناہ ما تکتے ۔ پھرآ \_\_ مُالْتُفَافِيمُ نے رکوع کیااور رکوع میں سبحان ربی انعظیم کہا اورآ ریکا رکوع بھی قیام کی ہی طرح لمباتھا۔ پھرآ ہے۔ عَلِيثَهُ فَيْنَا اللّٰهِ اپناسرا ٹھا یا اور تمع اللّٰد کمن حمدہ کہا، اس کے بعد

<sup>🗘</sup> سنن النسائي: 1665 صفة صلاة النبي، امام الباني: 118

آداب البي كا ما توان تعاضا محمد المحمد المحم

آ ب مَنَا لَيْنِ اللَّهُ كَا قَيْام ركوع جننا ہى تھا، پھر آپ مَنَا لَيْنِ اللَّهُ فَيْ سَجِده كيا اور سجد سے ميں سجان رقي الاعلى كهدر ہے تھے۔اور آب عَلِيْنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كاسجده ركوع كے قريب ہى تھا۔'' (الله اكبر)

قارئين كرام .....!

یہ ہے رسول اللہ مکاٹیٹائیلی کی رغبت اور آپ علیٹائیلی کاشوق عباد۔۔۔ اوراس طرح آ ہے۔ علیٹائیلیا کی رغبت کا اندازہ آپ کے سنن ونوافل سے کیا جاسکتا ہے کہ آ ہے۔ علیٹائیلیا نماز تہجد کے طویل قیام کے بعد

.....فجر کی دورکعتیں ادا فر ماتے ...... پھرنماز فخر میں بھی طویل قر اُ۔۔۔ کرتے ....اس کے بعد بھی ذکر دفکر کا سلسلہ جاری رہتا .....

(نماز اشراق .....نماز ضخی .....نماز اوامین .....) نماز ظهر کی سنتیں اوراس کے بعد کے نوافل .....اس کے بعد کو افل .....اس کے بعد نوافل .....اس کے علاوہ کم و بیش رواز نه 6 یا 7 نوافل .....نماز عشاء سے قبل اور بعد نوافل .....اس کے علاوہ کم و بیش رواز نه 6 یا 7 یا رول کی تلاوت اور پھر ہر جگہ آتے جاتے دعادُ الکااہتمام والتزام .....

سیم میں سورج گرہن ہونے پر بھی لمبی قرائت کے ساتھ دور کھا۔۔۔ کی ادائیگی بھی صلاۃ الاستیقاء میں اپنے رب کے سامنے عجز نیازی بھی عین تلواروں

یہ سب کچھاس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ علیہ اللہ اللہ عددرجہ اللہ تارک۔ وتعالی کی طرف راغب تھے،عبادت کی لذت ورغبت کس طرح آپ



ے انگ انگ میں سرایت کر چکی تھی۔ آج ہماری زندگی میں اس کا عُشر عشیر (سووال حصہ) بھی نظر نہیں آتا۔

آپ عَلِيثًا لِبَتَامُ سَبِحِتَ مِنْ كَدادبِ الدكاادلين تقاضا بى يہى ہے كه اس كواله مان كرشوق، ذوق اور رغبت ہے اس كے ہرتكم پرلبيك كہاجائے۔ آپ مُنَّا عَلَيْكُنَّمُ كَى رغبت كاعالم يہ تھا كہ جب عبادت كاوفت شروع ہوتا۔ دنیا کے سارے رشتے ، نا طے اور تعلق بِجھے چھوڑ دیتے۔

سیدہ عائشہ نظافہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیظہ بیتا ہمارے پاس تشریف فرماہوتے، باتیں جاری ہوتیں، واقعات نے جاتے ، کیکن جونہی آپ علیظہ بیتا ہما اذان کی آواز سنتے تواس طرح اچانک ہم سے اٹھ کھڑے ہوتے گویا کہ آپ علیظہ بیتا ہم ہمیں جانے ہی نہیں۔

لیکن ہماری صورت حال بالکل اس کے برعکس ہے رشتہ داروں اور دوستوں میں بیٹھے ہم نماز کی پرواہ تک نہیں کرتے ہیں اور کئی مہمانوں کی آمد پر جماعت کی سعادت سے محروم ہوجاتے ہیں، حالانکہ ذاست اللہ اور اس کی عبادت کو ہرا یک سے مقدم رکھنا چاہیے بلکہ جب وقت عبادت ہوتو عزیز ، دوست اور مہمان کو بھی شریک عبادت کی اہمیت پیدا ہو۔ عبادت کرنا چاہیے ، تا کہ اس کے دل میں بھی عبادت کی اہمیت پیدا ہو۔

## رغب<u> وخشي</u> والي نماز

آ ہے۔ عَلَیْمَا ہِمَا اللہ عَبِدَ اللہ عَبدارکے۔ وتعالیٰ سے دعا کرنے کا ارادہ فر ماتے تو حد درجہ محبت،



تذلل اور رغبت وخثیت سے کمبی رکعات پڑھتے۔

سیدنا حفزت خباب دان کی کیت میں کہ: ایک مرتبہ رسول اللہ مَان مُن اللہ مَان مُن اللہ مَان مُن اللہ مَان کی اللہ میں کہ است قیام فرما یا جتی کہ فجر کا وقت قریب آپہنچا۔

﴿ فَلَمَّا سَلَّمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ جَاءَهُ خَبَّابُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ا بِأَيِيْ أَنْتَ وَأُقِى لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّهِ عَلَيْتَ خُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتَ خُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَرَوْجَلَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَرَوْجَلَ اللّهُ عَرَوْجَلَ اللّهُ عَرَوْجَلَ اللّهُ يَهُا ثَلَاثَ حِصَالٍ فَأَعْطَافِيْ النّنَيْنِ اللّهُ عَرَوْجَلَ أَنْ لَا يُهْلِكُنَا وَمَنعَنِي وَاحِدةً ، سَأَلْتُ رَبِي عَزّوجَلَ أَنْ لَا يُهْلِكُنَا فِمَا أَهْلَكَ ، بِمِ الْاُمَمَ قَبْلَنَا فَأَعْطَانِيْهَا ، وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَوجَلَ أَنْ لَا يُهْلِكُنَا عَدُوا مِنْ غَيْرِنَا عَرُوجَلَ أَنْ لَا يُطْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوا مِنْ غَيْرِنَا عَرُوجَلَ أَنْ لَا يُطْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوا مِنْ غَيْرِنَا عَرُوجَلَ أَنْ لَا يُطْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوا مِنْ غَيْرِنَا عَمُوا فِيهَا ، وَسَأَلْتُ رَبِّي فَا عُلَيْنَا عَدُوا مِنْ غَيْرِنَا عَدُوا مِنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيْهَا ، وَسَأَلْتُ رَبِّي فَا أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيعًا فَمَانَعْنِيْهَا ، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيعًا فَمَانِيْهَا ، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيعًا فَمَانِيْها ﴾ وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيعًا فَمَانِيْها ﴾ وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيعًا فَمَانَعْنِيْها ﴾ وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيعًا فَمَانِيْها ﴾ وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيعًا فَمَانَعْنِيْها ﴾ وَسَأَلْتُ وَيَا مِنْ عَنْ اللّهُ لَا يَلْمِكُنَا عَلَيْنَا عَلَادِهُ اللّهُ فَيَعِلَانِيْها الللّهُ لَا يَلْمُ لَا يَلْمُ لَكُ مَا لَا يَلْمُ لَا يَلْمُ لَلْكَ مَا لَا يَلْهَا مُولِلْكُ مَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَكُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

<sup>🗘</sup> سنن النسائي:1639 مسيح الجامع الصغير:2433

وخشیت والی نمازتھی۔ میں نے اپنے پروردگارسے تین باتوں کاسوال
کیااس نے مجھے دوعطافر مادیں اور تیسری مجھ سے روک لی۔ ﴿ میں
نے اپنے پروردگارسے سوال کیا کہ ہم کواس طرح ہلاک نہ کر ہے جس
طرح ہم سے پہلے امتوں کو ہلاک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میری دعا کو بول فر مالیا۔ ﴿ میں نے اپنے پروردگارسے سوال کیا کہ وہ
ہم پرغیروں میں سے کسی دشمن کو مسلط نہ کر ہے۔ اس نے یہ بھی دعا قبول
فرمائی ﴿ میں نے اپنے پروردگارسے سوال کیا کہ وہ ہمیں گروہوں میں
قضیم نہ کرے، اس نے اس دعا کی قبولیت کو مجھ سے روک لیا۔ ''

معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں گزارشات کرنے کے لیے حددرجہ رغبت و · خشیت کا ظہار کرنا جا ہے۔

#### برها یے میں رغبت جوال رہی ک



﴿ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِيْنِيْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ : بَلِّي ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : ((اَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ الله! ﷺ قَالَ : ((ضَعُوا لِنْ مَاءً فِي الْمِخْضَب)) قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِي عَلَيْدٍ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ ﷺ : (( أَصَلَّى النَّاسُ ؟)) قُلْنَا : لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: ((ضَعُوا لِيْ مَآءً في الْمِخْضَبِ)) قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَال: (( أُصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لَا ، هُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنِ النَّبِيِّ ﷺ لِصَلاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِي ﷺ إِلَى أَبِي بَصْرٍ بِأَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَال: إنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقَال: أَبُوْبَكُرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيْقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ لَم عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلَّى أَبُوْبَكْرِ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ فِيْ نَفْسِم خَفَّةً ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، وَٱبُوْبَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْبَكُر ذَهِبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأُ اِلَيْمِ النَّبِيُّ لِإِنْ لَا يَتَأَخَّرَ، قَالَ: (( أَجْلِسَانِيْ اِلَى جَنْبِہ )) فَأَجْلَسَاهُ اِلَى جَنْبِه )) فَأَجْلَسَاهُ اِلَى جَنْبِ أَبِيْ بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُوَ جَنْبِ أَبِيْ بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُو يَتْبُ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ يَالَتَاسُ بِصَلَاةٍ أَبِيْ بَكْرٍ يَالْتَاسُ بِصَلَاةٍ أَبِيْ بَكْرٍ وَالنَّاسُ بِصَلَاةٍ أَبِيْ بَكْرٍ وَالنَّاسُ بِصَلَاةٍ أَبِيْ بَكْرٍ وَالنَّاسُ بِصَلَاةٍ أَبِيْ بَكْرٍ وَالنَّاسُ وَالنَّيْ قَاعِدُ ﴾

" ميں سيده عائشه رفي کي خدمت ميں حاضر ہوااور کہا، کاسٹس .....! رسول الله من الله الله على الله على عالت آب مم سے بيان كرتيں، (تو اچھا ہوتا) انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرورین لو۔ آپ کا مرض بڑھ گیا۔توآپ عَلِیْتَا لِبَتِهِم نے دریافت فرمایا که کیالوگوں نے نمسازیڑھ لى ....؟ ہم نے عرض كى جى نہيں .....! يارسول الله! لوگ آ \_\_\_ كانتطار كررہے ہيں ۔آپ مُنْ تَعْلَقُهُمْ نے فرما يا كەمىرے ليے ايك لكن میں یانی رکھ دو۔سیدہ عائشہ ڈھھٹانے کہا: ہم نے یانی رکھ دیااور آب عَلِيْنَا لِهُمَّا أَنْ مِيهُ رَعْسَلَ كِيا كِمِرْآبِ مُلْتَقِيْنَا أَضْ لِكَا ، کیکن بیروش ہو گئے جب ہوش آ یا تو پھر آپ عَلِیْہُ اُنْتِامُ نے پوچھا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں حضور الوگ آپ کا نظار کررہے ہیں۔آ ہے۔ مُکٹھ ﷺ نے (پھر) فرمایا کیکن میں میرے لیے پانی رکھ دو۔سیدہ عاکشہ ڈاٹھا فرماتی ہیں کہ ہم نے پھریانی ر کھ دیا اور آ ہے۔ عَلِیْۂ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ کِی کُوشش کی

<sup>🚺</sup> صیح ابخاری:687



لیکن ( دوبارہ ) پھرآپ بے ہوش ہو گئے۔جب ہوش آیا تو آپ عَلِیْلالِمِیَام نے پھریمی فرمایا: کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ....؟ ہم نے عرض کی كنهيس يارسول الله .....! لوگ آپ كاانتظار كرر ہے ہيں \_ آپ عَلَيْنَا الْهُوَّا } نے فرما یا بگن میں یانی لاؤ اور آ \_\_\_ عَلِیْنَا بِہُام نے بیٹھ کر عنسل کیا پھرا ٹھنے کی کوشش کی لیکن پھرآ ہے۔ عابشان اا بے ہوش ہو گئے پھر جب ہوش آیا تو آ ہے۔ علیہ التا اے پوچھا کہ کیالوگوں نے نمازیڑھ لی؟ ہم نے عرض کی کنہیں یارسول اللہ! وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔ لوگ مجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی مُلْتَفِیْنِ کا نظار کررے مٹھے آخر آ ہے۔ علیقالم اللہ علیہ النا کے بیاس آ دی بھیجا حکم فرما یا کہ وہ نماز پڑھادیں۔ بھیجے ہوئے مخض نے آ کر کہا كه رسول الله مَنْ عُلِيْنَا لَهُمُ فَي آپ كونماز يرْ هان كے ليے حكم فرمايا ہے۔ ابوبکر ڈٹافٹۂ بڑے زم دل انسان تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رِقَافَظُ ہے کہا کہتم نماز پڑھاؤ ۔لیکن حضرت عمر ڈافٹھُ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں۔آخر (بیاری کے ) دنوں میں حضرت ابوبکر والنی نماز پڑھاتے رہے چر جب نبی کریم مُلَّتْ مِلْكِيْمَ كا مزاج کچھ ہلکامعلوم ہوا تو دومر دول کاسہارا لے کرجن میں ایک\_\_ حفزت عباس ڈٹٹٹ تھے ظہر کی نماز کے لیے گھرسے باہرتشریف لائے اور ابوبكر رالني نماز يرهارب تصر جب أنهول في آنخضور مُلْقَالِيمُ کودیکھاتو پیچھے ہٹنا جاہا کیکن نبی طَلَّقَیْنَ ﷺ نے اشارے سے نہیں روکا کہ www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آواب البی کا ساتواں تعاضا 

ہے۔ ان وفوں مردوں سے فرما یا کہ ہی جی نے ان دونوں مردوں سے فرما یا کہ بیچھے نہ ہٹو! پھر جب آ پ علیہ ان ویوں مردوں سے فرما یا کہ جمعے ابو بکر حل باز و میں بٹھا دو۔ تو دونوں نے آ پ مثل انٹیؤائی کو ابو بکر ڈاٹٹو نماز میں ابو بکر ڈاٹٹو نماز میں نئی مثل انٹیؤائی کی بیروی کررہے تھے اور لوگ ابو بکر ڈاٹٹو کی نماز کی بیروی کررہے تھے اور لوگ ابو بکر ڈاٹٹو کی نماز کی بیروی کررہے تھے۔''

دعاہے کہ اللہ تبار کے وتعالی ایسے ادب شاس اور راغب الی اللہ اور ای کی عبادت کا والبہ انہ شوق رکھنے والے عظیم مرشد و پیر مَنْ اللّٰهِ اَلَّا اَللّٰهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

حضرات صحابہ کرام لِیُنْ اللّٰمَانُ کس قدر اللّٰہ تبارک۔ وتعالیٰ کے باادب تھے

اوران نفوس قدسیہ نے کس طرح شوق وذوق اور رغبت سے اس کی عبادت کی اس کی تفصیل میں ایک مستقل ضخیم کتاب وجود میں آسکتی ہے ہم یہاں نہایت اختصار سے

چندوا قعات واقوال تحرير كرتے ہيں آپ ان سے بھر پورروشیٰ حاصل كريں۔

آب عَلَيْنَا لِمِنْ اللهِ عَلَيْنَا لِمِنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا لِمِنْ اللهِ عَلَيْنَا لِمَنْ الله روشنی پائی اورا یسے راغب ،شائق اور منیب الی الله بنے کہ

.....موسم کی تلخی .....عالات کی شختی .....ا پنول کاظلم .....غیروں کی طعن و شنیع .....اس والہا نہ جذبہ عبادت کو کم نہ کرسکی بلکہ دہ رات مصلوں پر گزار تے اور دن کواس کی وحدانیت کے لیے ننگے پاؤل، ہاتھوں میں تلوار پکڑ کرمیدانوں میں کود

پڑتے .....شادی کی خواہش، بچول کی محبت اور رشتے داروں کی قرابت بھی ان کی راہ میں حائل نہ ہوسکی ..... وہ نماز کوآتے تو صف اول کے لیے قرعہ ڈالنے کی تجویز بنائی جاتی۔ایٹار کی باری آتی توسب بچھالٹا کربھی مطمئن نہ ہوتے۔

بہرحال وہ تو آپ علیۃ التاہ کے صحابہ رہوں گئے گئے کہ جن کے ذکر پرمیر اقلم فرطِ محبت سے جھوم جاتا ہے میں صرف ایک دومثالوں سے ان کی رغبت وشوق کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وگرندرغبت صدیق رہائٹ کے لیے ہی مجھے کئی صفحات چاہئیں۔

## صحابه كرام وليُرافئ اورقيام الليل مين رغبت ا

رات کے خت اندھروں میں جب پوراعالم محو اسر احت ہوتا ہے اور ہرطرف سنا ٹااور ہُو کاعالم ہوتا ہے۔ انسان، چرند، پرند، درندغرض کہ ہرگلوق اپنے آشیانے میں آغوش نیند میں ہوتی ہے۔ اس خاموش وقت میں بھی راغبون الی اللہ اسپے نرم وگرم بسر چھوڑ کرخالق حقیق کی محبت میں سرشار قیام اللیل میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ بیلوگ آسانی مخلوق کے سامنے اس طرح روشن ہوکر جگمگاتے ہیں جیسے جاتے ہیں۔ بیلوگ آسانی مخلوق کے سامنے اس طرح روشن ہوکر جگمگاتے ہیں جیسے زمین والوں کی نظر میں آسان کے تار سے صحابہ کرام پڑھ کھنے انہی خوش نصیبوں میں سے خوابِ غفلت میں مدہوش نہ رہتے بلکہ خالق کا کنات کے سامنے جھولی پھیلا کراس سے محبت کی جھیک ما تگتے۔

ہم لوگ تو نیند کو قیام اللیل پرترجیج دیتے ہیں جب کہ صحابہ کرام اٹھ کا ختائے کے متحابہ کرام اٹھ کا ختائے کے شوق کا بیام تھا کہ پر دانوں کی طرح شمع رسالت صلاح اللہ کے اردگر دجمع ہوجاتے:

﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى

#### آطبرالي كاساتوال تقاضا كالمحاسود المحاسود المحا

بِصَلَاتِه نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ القَالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ الْجَيْمِ مُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا اصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ النَّهِ مَنْ الْخُرُوجِ اللَّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْخُرُوجِ اللَّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَي الْخُرُوجِ اللَّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَي الْخُرُوجِ اللَّكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّ

یعنی صحابہ پڑتی ہیں کے شوق ، رغبت اور نصوصی دلی گن کی وجہ سے کہیں بینماز فرض نہ ہوجائے اور بعد میں آنے والوں کے لیے تنگی ہو۔ بہر حال بیصحابہ پڑتی ہیں کہ الفاظ ہیں کہ جب رسول راغب الی اللہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور سنن النسائی میں الفاظ ہیں کہ جب رسول اللہ مثل ہوئی نماز کے لیے تشریف نہ لائے تو صحابہ کرام پڑتی ہیں ہیں گئے ، کہ چلو آتے وہ اس میں گئے ، کہ چلو آتے وہ اس میں گئے نماز کے لیے نہیں اٹھے ہم بھی جاکر آرام کرتے ہیں ، بلکہ رغبت وشوق کا عالم میتھا کہ

<sup>🚯</sup> سیح ابخاری:1129

آواب الى كاساتوان تقاضا

فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ تَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ النَّهِمْ بعض صحابہ کرام اللَّهِ اللَّهُ فَ کَنَارنا شروع کردیا تا کدآپ عَلِیَّا الْهِمَا اِ آواز س کرنماز کے لیےتشریف لائیں۔بعض روایات میں ہے کہ

﴿ اِنْتَفَخَتْ آقْدَامُهُمْ ﴾

صحابہ کرام اللہ ہوں کے پاؤل پر لمبے قیام کی وجہ سے ورم آجا تالیکن ان کی رغبت میں فرق نیآتا۔ رغبت میں فرق نیآتا۔

قار كمين كرام .....!

یہی وہ جذبہ تھاجس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کورضا ورحمت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔

واقف ہوا گرلذت بیداری شب سے او نچی ہے ثریا سے بھی پیرخاک پراسرار

سيّدنا صديق طالنؤ اور رغبت 🗬

آ ب را الروتواب كاكوكى ميں پیش پیش رہتے اور حصول اجروتواب كاكوكى موقع ہاتھ سے نہ جانے دیے ، ایک دن میں كئى كئى حسنات كرتے آپ را اللہ كى رغبت وشوق عبادت جانے كے ليے ایک حدیث ہى كافی ہے۔

﴿ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟)) قَالَ أَبُوْبَكُرِ عَلَيْ: أَنَاقَالَ: ((فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟)) قَالَ أَبُوْبَكْرٍ مَشِيْ:

أَنَا قَالَ: (( فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا)) قَالَ أَبُوْبَكُر وَسُكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا)) قَالَ اللهِ عَلَيْهِ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا)) قَالَ أَبُوْبَكُم الْيَوْمَ الْيَوْمَ مَرِيْضًا)) قَالَ أَبُوْبَكُم الْعَلَيْ : أَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : (( مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئَ اللهِ دَخَلَ اجْتَنَةً)) ﴾ • (( مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئَ اللهُ دَخَلَ اجْتَنَةً)) ﴾ • (" حضرت ابوہریہ والله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

کام ایک شخص میں جب جمع ہوتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں جاتا ہے۔''

بیرغبت ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ جامع جمع الحسنات ، تمام نیکیوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں آپ کی صاحبزادی سیدہ حضرت عائشہ صدیقتہ رہا تھا کی رغبت اور شوق عبادت ملاحظہ فرمائیں۔

سيده عائشه ظافها اور رغبت

آپ الله علی الله علی الله الله علی الله ره کرعبادت کا شوق اور رغبت بهت براه هیچکی تقی \_

صجح سلم:1028

آپ ٹی ٹی بی اکرم ملاقی کیا تھ بھی نماز تہجد پڑھتیں اور ذکر واذکار میں مصروف رہتیں ۔ نماز چاشت پابندی سے ادا فرما تیں۔ رمضان میں نماز تراوح کا اہتمام کرتیں اور قرآن پاک کے کئی پارے ساعت کرتیں۔ اکثر روز ہے کی حالت میں رہتیں، بلکہ ایک مرتبہ خت گرمی میں عرفہ کا روزہ رکھا اور طبیعت کافی نڈھال ہوگئی میں رہتیں، بلکہ ایک مرتبہ خت گرمی میں عرفہ کا روزہ رکھا اور طبیعت کافی نڈھال ہوگئی آپ کی رہتی کہا: یہ کون سافرض روزہ ہے آپ اس کوتوڑ لیس آپ جھائی حضرت عبدالرحمن ڈاٹٹو نے کہا: یہ کون سافرض روزہ ہے آپ اس کوتوڑ فرمانی آپ بیس آپ بیکی ہوں۔ آپ ڈاٹٹو ایس کے بدلے دوسال کے گناہ معاف فرماد سے ہیں فرمایا: اللہ تبار کے وقائز نے کہا جو رہے ہوں۔ ا

آپ رہائی نے کثرت سے جج بھی کیے اور بیاری کے باوجود تعلیم وتعلم میں بھی میں مصروف رہیں، اللہ تبارک وتعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی ایسا شوق عبادت اور رغبت نصیب فرمائے۔

یہاں ایک تربیتی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں عموماً بدعمل والدین یا نیکی سے راوِ فرار اختیار کرنے والے ماں باپ فوز ایہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے کردار سے کیا ہوگا میدب کی مرضی ہے چاہے کا فرباپ سے مؤحد بیٹا سیدنا ابراہیم علیہ الیہ اسلام کرے اور مؤحد باپ سے بیٹا کا فربنادے حالانکہ اس طرح کی باتوں سے استدلال کرتے ہوئے بدعمل رہنا میں حددرجہ مافت ہے۔ حضرات صحابہ کرام پھائے ہیں کہ والدین نے جب صحیح معنوں میں رب تعالی کرائے جب کی بیان کروالدین نے جب صحیح معنوں میں رب تعالی کو بہجان کر وغیت وخشیت سے اس کی عبادت کی تو اللہ تبارک وتعالی نے ان کی

اولادوں کوبھی وقت کا مام اور محدث بنا یا بلکہ تاریخ اسلامی سے آپ کوئی ایک مثال پیش کریں کہ باپ باعمل ہوا وربیٹا بھی انہی دنوں پیدا ہوا ہوا وربڑا ہوکر بدعمل بناہو؟ یا درکھیں والدین کی نیکی ، اخلاص اورا چھے جذبات کا اثر ضرور بالضرور ہوتا ہے جیسا کہ ابھی مثال گزری ہے کہ سیدناصدیق ڈاٹٹو جس قدر رغبت وخشیت کے پیکر تھے بینی صدیقہ ڈاٹٹو میں بھی وہ رنگ نمایاں تھا اسی طرح حضرت عمر ڈاٹٹو ، حضرت علی ڈاٹٹو ، مضرت علی ڈاٹٹو ، اورصحابہ کرام اٹٹو گئٹ کے بیٹے ورع ، زہد، تقوی وطہارت اور نیکی میں اپنے وقت کے اور ہماری امام ہے۔ اللہ جمیں بھی اخلاص ، رغبت وخشیت والی زندگی نصیب فرمائے اور ہماری اولا دول کوبھی اپنی عبادت کے لیے پیند کر لے۔ آمین!

#### سيدناعمر وكالثخذا وررغبت

آپبھی حددرجہ عبادت کے سٹ انق اور دلدادہ تھے آپ نے اپنے دورِ خطافت میں وزراء وامراء کو بیٹ کم یا تھا کہ تمہارااول فرض نماز ہے اس کی ادائی میں کسی قتم کی کوتا ہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ ڈھٹٹ نماز تہجدادا فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بیدار کرتے اور ساتھ قر آن مجید کی آیت تلاوت فرماتے:

﴿ وَأَمُرُ آهُلُكَ بِالصَّلْوَةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۗ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحُنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ۞ ﴾ • ''اوراپيغ هروالوں كونماز كاتكم ديجياور نود بھى اس كى يابندى كيجي بم

مود عن اور پر ہیز گاری آپ سے رز ق نہیں مانگتے وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں اور پر ہیز گاری

ط:132

آواب الى كاماتوال تقاضا

ہی کا انجام اچھاہوتا ہے۔'' ------

آپ ر این کو جب مجوی غلام ابولؤ لؤ نے شدید زخی کردیا تو آپ ر النی نے فورًا جماعت کی فکر کرتے ہوئے حضرت عبدالرحمن بن عون رقائی کو آگے مصلّٰی پر کردیا۔ پر کردیا۔

﴿ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَه ﴾

حضرت عمر ہل النوائے عبدالرحمن بن عون والنوائے ہاتھ کو پکڑا اور نمساز
پڑھانے کے لیے آگے کردیا۔ تاکہ مسلمانوں کی نماز میں کوئی کوتا ہی اور نقص واقع نہ
ہو، چنا نچہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف ڈالنوائے امامت کروائی، پھر آپ ڈالنوائی کی طرف
توجہ کی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر ڈالنوا سمیت حضرات صحابہ کرام وہائی نہوں کی
رغبت عبادت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ نماز کے بعد سیدنا حضرت عمر ڈالنوائو کوزخی حالت
اور بے ہوتی کے عالم میں گھر لے کرگئے تو حضرت مسعود ڈالنوائو آئے اور آکر پہلے یہی
سوال کیا کہ کیاامیر الموشین نے نماز ادا فر مالی ہے ۔۔۔۔۔؟

بعض ساتھی کہنے گگے:اے مسعود ۔۔۔۔! ذراغور سے دیکھوکہ امیر المومنین کس قدرخون میں لت بت ہیں اور بے ہوثی کاعالم ہے سید نامسعود را اللہ فرمانے گئے:
آپ لوگ سب سے پہلے آپ کو ہوش میں لا کرنماز کا کہیں، آب رٹالٹو کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوگی جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میری نماز رہ چکی ہے، چنا نچہ جب آپ ہوش میں آئے توسب سے پہلے نماز ادافر مائی۔

صحيح البخاري:3700



## المّ المؤمنين سيّده زينب طالفهاكي رغبت الموسية

اکثر خوا تین نمازکی ادائیگی میں سستی کاشکار ہوتی ہیں،گھریلوکام کاج اور پچوں کی دیکھ بھال ہمیشہ عبادت الہی میں آٹرے رہتی ہیں۔اورا کثر خوا تین صحت وسلامتی اور تندری کے باوجودگھریلومصروفیات اور بچوں کی دیکھ بھال کا بہانہ بنا کر ساری زندگی عبادت سے راوفرارا ختیار کرتی ہیں۔جب کہ ایسا کرناد نیاو آخر ۔۔۔ کا خسارہ ہے، کیوں کہ اللہ تبارک وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاوفر مایا ہے:
کا خسارہ ہے، کیوں کہ اللہ تبارک وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاوفر مایا ہے:

د'اے ایمان والو! تم کوتمہارے کام کاج اور نیچے اللہ کی یاد سے خافل نہ کر دیں۔''

یعنی جوکام کاج اور بچول کی دیکھ بھال میں یا دِالہٰی سے عافل ہو گیااس نے دنیا وآخرت میں خسارہ اٹھایا۔اس آیت کی روشن میں ہماری اکثر خوا تین خسارے کی زندگی بسر کرتیں ہیں اور مرنے کے بعد بھی خسارہ ہی ان کامقدر ہوتا ہے۔ آنے والی سطور میں ام المؤمنین سیدہ زینب فی ﷺ کی رغبت عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جے دیکھ کر ہرمسلمان عورت کو اپنی غفلت دور کرنی چاہیے۔ یا دالہٰی میں جو چیز رکاوٹ بنے اس کو ہٹادینا کا میاب عورت کا شیوہ ہے۔

سیدہ زینب بڑھ اون بھر گھریلوکام کاج میں مصروف رہتیں ساتھ ساتھ فرضی نماز وں اور سنن ونوافل کا خصوصی اہتمام فرما تیں۔گردن بھر کی عبادت ہے آپ بڑھ ا کی بیاس نہ جھتی تورات کالمباحصہ اپنے اللہ کے سامنے قیام فرما تیں اور جب لیے قیام کی وجہ سے تھک جا تیں تو آرام کرنے کی بجائے رسی کا سہارا لے لیتی اوراس طرح رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزاردیتیں۔انس بن مالک ڈٹاٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ

## امام سعيد بن مسيب مينية اور رغبت

آپ کا شار کبار تا بعین میں ہوتا ہے ملم وضل کے بہاڑتھے۔ تعلیمی وحدیثی صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت کے بھی عظیم بیکر تھے آپ عبادت میں لمحہ بھر تاخیر نہ کرتے ، بلکہ اوّل وقت مسجد بہنچ کراللہ کی عبادت میں مشغول ہوجاتے ۔ فرماتے ہیں:

﴿ مَا اَذَنَ مُوْذِنٌ مُنْدُ عِشْرِيْنَ سَنَةً إِلَّا وَاَنَا فِي الْمَسْجِدِ ﴾ ﴿ مَا اَذَنَ مُوْذِنَ مُنْدُ عِشْرِيْنَ سَنَةً اِلَّا وَاَنَا فِي الْمَسْجِدِ ﴾ ( بين مال عَمُودُن نے جب بھی اذان کی توین مجدین ہوتا۔''

سنن النسائي: 1644 ابن ماجه: 1371

آذاب الى كاساتوال تقاضا كالمحالي كاستوال تقاضا

جماعت تو در کنارمؤذن کی اذان بھی مسجد میں سنتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کاذکر مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے اور صدیاں گزرجانے کے باوجودان پررحت و بخشش کی برسات کرتے ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ

یادرہے ۔۔۔۔! آپ بھی ایٹ اپنے وقت کے تاجر بھی تھے رزق طال کے لیے بھی مشغول رہتے ، بیوی بیچ بھی تھے دیگر ذمہ داریاں بھی اداکرتے تھے، گرسب کچھ کے باوجوداذان سے قبل مسجد میں پہنچ جاتے اور مسلسل 20 سال تک یہی طریقہ رہا ہے ہم میں سے شاید کسی نے یہ سعادت 20 دن تو کیا 20 نمازوں کے لیے بھی حاصل نہیں کی ہوگی۔

## امام بثر بن سن مینه اور رغبت ا

آپ مینیات تقد محدث ہیں علم وفضل میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور آپ مینیات کودو صفی'' کے لقب سے موسوم کیا جاتا اور اس کی وجہ پیتھی کہ

﴿ يَلْزَمُ الصَفَّ الاوِّلَ فِيْ مَسْجِد الْبَصَرَةِ خَمْسِيْنَ سَنَةً ﴾ ' '' كه بعره مين مجدمين بچإس سال تنام نمازين صف اول مين پڙھتے رہے۔''

جولوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باادب ہوتے ہیں اور ساری زندگی ادب اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں رب تعالیٰ پھر ساری خدائی سے ان کا ادب کروا تا ہے۔ آپ میں کو پشر بن حسن بھری صفی کہا جا تا تھا، ساری زندگی اہل علم وضل کی ہے۔ آپ میں کو بشر بن حسن بھری صفی کہا جا تا تھا، ساری زندگی اہل علم وضل کی

تهذيب التهذيب: 1/226

آمد کامرکزرہ ہاور کی طلباء حدیث نے آپ بھی تنگیسے علم کانور حاصل کیا اور آج بھی آپ کاذکر خیرزندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا۔

## امام محمد بن منكدر ميسة اور رغبي ا

آپ بَيْهَ کو ''عابدُ اهْلِ الْمَدِيْمَة '' كَلقب سے يادكياجاتا ہے آپ بَيْهَ فَيْ مِنْ مِنْ اور شوق عبادت كى الى مثال قائم كى كه شايدى كوئى اس كا مقابلہ كر سكے۔

دن بھر کی علمی وعملی مصروفیات کے بعدرات کوعباد ۔۔۔ کے لیے والدہ اور ہمشیرہ کے ساتھ مل کرایسانظام الاوقات بنایا کہ رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یهلا حصه بمشیره ذکر ، تلاوت اورنوافل میںمصروف رہتی..... جب دوسرا حصه شروع ہوتا تووہ والدہ کو بیدارکردیتی آپ ٹھنٹیے کی والدہ رات کے دوسرے جھے میں جی بمر كرعبادت كرتى اوراپنى بياس بجهاتى ..... جب تيسرا حصه شروع ہوتا تووہ اينے عظيم فرزند وقت کے محدث وامام محمد میشنهٔ کو بیدار کردیتی، پھرآپ فجر تک توبه واستغفار اورنوافل میںمصروف رہتے اوراس طرح ساری رات گھر میں اللہ تبارک\_\_\_ وتعالیٰ کا ذكر موتار ہتا۔ایک گھڑی بھی ایسی نیگزرتی جس میں رب تعالی کاذکر نہ ہوتا۔ (سجان اللہ) اللّٰد کی مرضی ہمشیرہ فوت ہوگئیں پھرآپ ہُٹائنڈ نے والدہ سےمل کررات کودوحصول میں تقشیم کرلیاا یک حصه والده الله کے سامنے سربسجو درہتی اور دوسرا حصہ خود اللّه کے سامنے عجز و نیازی کرتے اور بالآخر جب والدہ بھی داغ مفاردت دے گئیں تو آپ اکثر رات بیدارر ہتے اورعباد ۔۔ الٰہی ہے اپنی پیاس بجھاتے ۔

قار مین کرام .....! آج ہر خص بے چین ، بدسکونی کاسٹ کاراور رہ ۔۔۔
وہر کت ہے محروم ہے اور سکون کی دولت لینے کے لیے صوفیا کرام ہے تعویز کروا تا
ہے ، الن کی چھونکوں سے اپنی تقدیر تبدیل کروا ناچا ہتا ہے جب کہ اس بے ادب کو بیلم
نہیں کہ میرے گھرییں دن رات عریانی ، فحاشی ، ناچ گاناچا ہے ، رحمت کہاں سے
آئے گی .....؟ میرے گھر غیبتوں ، گالیوں اور ہر تیم کی آوار گیوں کا پہرہ ادر ساہے ،
برکت کہاں سے آئے گی .....؟ جوان بیٹی ، بہن ، بیوی اور ماں کیبل نہ دیکھیں تو رات
نہیں گزرتی ۔۔ بتاؤرو جانیت کہاں سے آئے گی .....؟

لوگو.....! آج ہی اپنے گھروں کو ظاہری وباطنی نجاستوں ،غلاظتوں اور گندگیوں سے پاک کرواور شوق عبادت کی خوشبو سے گھروں کو معطر کرواور باادب بن کر جیو! بہت جلد ہررحمت اور برکت نصیب ہوگی ۔سابہ جادو اور دیگر خرافات میں سے کی چیز کا بھی نام ونشان تک نہیں رہےگا۔

دعاہے مولا آج ہمیں اپنے عظیم ولی حضرت محمد بن منکدر بھیلیے کی یاد تازہ کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین!

## امام الممشس تيناللة اور رغبت المحم

آب بیشه گفته کشفیت وحیثیت کس تعارف کی محتاج نہیں ثقه محدث اور عابد وزاہد تھے اصل نام سلیمان تھا کہ اللہ کے حضور رور وکر آنکھوں کا نور بالکل مدهم ہو گیا تھا اس لیے آپ کو'' آمش'' کہا جا تا اور اس لقب سے مشہور ہوئے آب بیشتہ کی تعدد رجہ راغب، شائق اور منیب الی اللہ تھے۔ 40 سال میں صرف ایک نماز بغیر جماعت کے پڑھی فرماتے ہیں:

آواب الين كاساتوال تقاضا كالمستخدد الله كالمستقاضا

﴿ لَمْ تَفُتْنِي الصلاةُ مَعَ الجماعةِ مَايقْرِبُ مِنْ اَرْبَعِينَ سَنَةً الا مرّةً وَاحِدَةً حِيْنَ مَاتَتْ وَالِدَتُهُ اشْتَغَلَ بِتَجْهِيْزِها ﴾ •

" تقریبأ چالیس سال میں صرف ایک مرتبه نماز بغیر جماعت کے پڑھی جس کی وجبھی ہے، بن کہ والدہ محتر مدفوت ہوگئی اور میں ان کے کفن دفن میں مصروف رہااور جماعت مے محروم ہوگیا۔" (اللہ اکبر)

آج کل بلاوجہ دکان پر بیٹے، دوستوں کی محفل سجائے، بچوں میں ہنتے تھیلتے اور دیگر معمولی مصروفیات کے پیش نظر جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ رب تعالی اپنے راغب وشائق لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ يِجَالُ ٰ لَا تُلْهِيُهِمْ تِجَارَةً ۚ وَلَا بَيْعٌ ۚ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ اِقَامِرِ الصَّاوِةِ وَ اِقَامِرِ الصَّاوِةِ وَ اِيْتَامِ النَّالُوةِ \* ﴾ • الصَّاوِةِ وَ اِيْتَامِ الزَّلُوةِ \* ﴾ •

'' کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اور کارو بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز کی ادا یک اورز کو ق کے ادا کرنے سے فافل نہیں کرتے۔''

کئی اوہاراورزرگرا یہے بھی گزرہے ہیں کہ چیز تیار ہونے کے لیے صرف ایک ضرب کی ضرورت ہوتی کہ وہ اذان س کراوز ار ، ہتھیاراور ہتھوڑا پیچھے ہی چھینک دیتے اور مسجد کو چلے جاتے۔اور نیک لوگ صرف جماعت رہ جانے کے غم سے بیار

ملاح اليقضان:210

و النور:37

آوابِ الْبِي كا ساتوال تقاضا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

موجات\_سلام الله عليهم

الله تبارك وتعالى جميل بھى عبادت كاشوق ، جذبه اور رغبت نصيب فرمائے اور اپناباادب بندہ بنائے۔ آمین! يارب كريم!

یادرہے۔۔۔۔۔! رغبت وشوق کا بید مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دنیا جھوڑ کر ہبانیت اختیار کرلیں، بلکہ رغبت کا مطلب ہے کہ جب اللہ تبار کے وتعالیٰ اوراس کے رسول مگاٹی کھی آجائے تو فوڑ ااس پڑمل پیرا ہوں۔ کاروبار کریں مگر بونت عبادت مسجد کی طرف جائیں۔ بینہ ہو کہ اول وقت تو در کنار سارا وقت ہی گزرجائے مگر آپ دکا نداری میں مصروف رہیں یادیگر معاملات میں الجھے رہیں، رغبت عبادت کا بنیادی جو ہرہ وگر نہ وقت گزار کر بے وقتی عبادت قدر کھودیتی ہے اور جب رغبت کی جگر غفلت لے لیے عبادت کا نورختم ہوجا تا ہے۔ دنیا کے کا موں میں رغبت اور عبادات میں غفلت برتے والے سکون زندگی اور جو ہر بندگی سے ہمیشہ محروم رہے عبادات میں غلام سے بیشہ محروم رہے ہیں، بلکہ رہے۔ تعالی کے مجوب ولی نے فرمایا:

﴿ لَا تَجَالِسُوا المَوْتَى فَتَمُوْتَ قُلُوْبُكُمْ قِيْلَ مَنِ الْمَوْتَي قَلُوبُكُمْ قِيْلَ مَنِ الْمَوْتَى قَلُوبُكُمْ قِيْلَ مَنِ الْمَوْتَى قَالَ الْمُحِبُّوْنَ لِللَّائِيَا الرَاغِبُوْنَ فِيْهَا ﴾ •

'' مُردول کے پاس نہ پیٹھوتمہارے ول مردہ ہوجا میں گے۔ پوچھا گیا حضرت مردول سے کیا مراد ہے؟ فرمانے لگے: دنیا سے محبت و پیار پاکراس میں رغبت رکھنے والے اور عبادات میں غفلت کا شکار ہونے والے۔''

سلاح اليقضال:214



# هرو خشیت ه

الله تبارکے وتعالی کا ہاا دب جب ممل شوق ہے اس کی جناب میں حاضر ہوتا ہے تو پھر کامل تو جہ ای کی طرف رکھتا ہے یکسوئی کے ساتھ مناجات کے درجات طے کرتاہے، دنیا کی کوئی چیزاس کی توجہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتی ، بلکہ وہ اس کیفیت سے متوجہ ر ہتاہے گویا کہاہنے رب کوسامنے دیکھ رہاہ، پھراس توجہ، یکسوئی اور انہا کے سے ذات اللہ کے تصور سے اعضاء پر جولرزش ، ہیبت اورکیکی طاری ہواس کوعر بی میں ''خشیت'' کہتے ہیں، یعنی خالق کا ئنات کے سامنے آ واز کاپیت ہونا، نگاہ کا جیک جانا،دل کالرز جانااوروجود کا کانپ جانایہ سب کچھ خشوع اور مخشیہ ہے'' کے مفہوم میں شامل ہے،رب تعالیٰ کی عظمت ہیبت اور جلالت کود مکھ کر جو بے بسی ، آ ہو بکاہ ،گریپزاری عاجزی دانکساری اور تذلّل کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ''خشیہ ہے ہی مظاہر ہیں اور یہی ادب کا جو ہرہے نیزخشوع اورخشیت دونوں قریب المفہو مہیں۔ ا مام راغب میشد خثیت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ الحَشْيَةُ خَوْفٌ يَشُوْبُهُ تَعْظِيْمٌ ﴾

''خشیت ایسے ڈرکو کہتے ہیں جس میں تعظیم ملی ہوئی ہو۔''

یعنی ڈ رہی نہیں بلکہ عقید <u>۔۔ ب</u>ھرا ڈر ، فرطِ محبّ<del>ے۔</del> میں بے ساختہ دل <u>ہے نکلنے والی آ ہ.....!</u>

''خشیت'' کااصل مرکز دل ہے،دل جب تعظیم بھرے جذبات ہے

لرزتا ہے تو سارے وجود پر''خشیہ۔'' کا نور پھیل جاتا ہے۔

میرے پیارے قارئین ....!

سوچنے کی بات ہے کیا یہ نعت'' خثیت'' ہمارے پاس ہے ۔۔۔۔؟ کیا اوب کا بیا ہم تقاضا ہم پورا کررہے ہیں ۔۔۔۔؟

مقام غور ہے۔۔۔۔! زندگی گزرگی اس کی جناب میں حاضر ہوتے ہوئے کیا حاضری کے وقت یہی کیفیت رہتی ہے۔۔۔۔؟ ذرا سوچیں۔۔۔۔! دل کوٹٹولیں ماضی کی عبادت پرنظرڈ الیس۔۔۔! شاید کہ تیرے دل میں انر جائے میری بات ۔خشیت کامفہو م یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی جب کسی بڑے افسر کے پاس اسس کے آفس میں جاتا ہے تو بڑی توجہ سے بیٹھتا یا گھڑا ہوتا ہے کم ل توجہ بھی افسر صاحب کی طرف ہوتی ہے اور دل میں تعظیم بھراا یک خوف بھی ہوتا ہے کہ یہاں کوئی الیم کی طرف ہوتی ہے اور دل میں تعظیم بھراا یک خوف بھی ہوتا ہے کہ یہاں کوئی الیم ولیمی حرکت خلاف شان ہوگی تو مقصد حل ہونے کی بجائے سزا کا ستحق تھہرا دیا جائے گا۔ لوگو! اس سے بڑھ کرظلم کیا ہے۔۔۔۔۔؟ کہ انسان اپنے جیسے انسان کے سے نے گا۔ لوگو! اس سے بڑھ کرظلم کیا ہے۔۔۔۔۔؟ کہ انسان اپنے جیسے انسان کے سے نے تو دفیقیت' کا اظہار کرے اور ذات اللہ سے بے پرواہی برتے۔۔

سیدناا مام سعیدین مسیب بُناهٔ نیز ایک محف کودیکھا وہ نمازیں داڑھی پر ہاتھ پھیرر ہاتھا آپ بُناهٔ نیز اسے فرمایا:

> ﴿ لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ ﴾ "اگراس كرل مين عاجزى ہوتى توسار بوجود پرخشوع ہوتا۔"

ا کثر نمازی نماز میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ اسے خشوع سمجھتے ہیں

یعنی تیرے تعظیم بھرے ڈ رہے کیکپارہے ہیں۔رب تعالی ہم سب کو یہی کیفیت نصیب فرما کرا پنا کمال ادب کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

## قسىرآن اورخشيت 🗫

الله سجانه وتعالی نے اکثر مقامات پر جہاں عبادت کا ذکر فر مایا ساتھ اسس ادب کوبھی بیان کردیا۔ قرآنی اسلوب سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ عباد ۔۔۔ وہی قابل قبول ہے جواس اد ب کولمحوظ خاطر رکھ کر کی جائے بصور ۔۔۔ دیگر بدذوقی اور بے پرواہی سے محض جسمانی حرکات وسکنات کرتے رہنامؤ جب سزا ہے۔ قرآن نے خشیت والے کی کیفیت یوں بیان فرمائی:

﴿ اللهُ نَزَّلَ آخْسَنَ الْحَدِيثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي \* تَقْشَعِرُ

صحيحمسلم:1812

مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ تُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمُ إِلَى ذِكْرِ اللهِ لَا ذَلِكَ هُنَى اللهِ يَهْرِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ اللهِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ اللهِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللهِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

''اللہ تبارک۔ وتعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا جوالی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بارد ہرائے جاتے ہیں۔ جن سے ان لوگوں کے رو گئے کھڑے ہوجاتے ہیں جوابی پروردگار سے فررتے ہیں پھران کی جلدیں اوران کے ول زم ہو کراللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوجاتے ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جے چاہتا ہے مان (قرآن) کے ذریعے راہ راست پرلے آتا ہے جے اللہ گراہ کردے اسے کوئی راہ پرلانے والانہیں۔''

## کامیاب مون کون .....؟

کامیابی انہی خوش نصیب اہل ایمان کے لیے ہے جن کے پاس'' خشیہ۔'' کی دولت ہے وگر نہ اس دولت ہے محروم دنیاو آخرت میں نا کام رہے گا۔

﴿ قَدُ أَفْكَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ۞ ﴾ لللهِ عُدُنَ ﴿ فَا صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ﴾ ﴾

‹ و تحقیق ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے جوابنی نماز وں میں خشوع

Û

الزم:23

المومنون:1-2

آداب البي كأساتوان تقاضا

یعنی بااد <u>کھٹر</u>ے ہوتے ہیں ،ادھراُ دھزنہیں دیکھتے ،اینے کپڑوں کو سنوارتے ہیں نہ بالوں سے کھیلتے ہیں ، نہ ہی توجہ ہٹاتے ہیں بلکہ مکمل'' خشیہے'' کے ساتھ دست بستہ اس کی جناب میں کھڑے رہتے ہیں اور یہی ان کی کا میا بی اور عبادت کی قبولیت کی دلیل ہے۔

# کیاابھی خشوع کاوقت نہیں آیا.....؟ 🗞

زندگی کلطفے اسی میں ہے کہ سلمان کا دل ہروفت اس کی جانب متوجہ رہے، دنیا کی میل کچیل سے دل کوغبار آلود نہ کرے اور اگر دنیا کا گر دوغبار دل پرجم جائے تو زندگی بدمزہ ہوجاتی ہے جب کہ هشیت وخضوع "ہی زندگی میں رونق لاتے ہیں۔

﴿ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ امَنُوٓا آنَ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِنِكُو اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ أَوَ لَا يَكُونُوا كَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبِ مِنْ قَيْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَالُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فْسِقُوْنَ 🗨 🦫 🕈

''جولوگ۔ ایمان لائے کیاان کے لیےابیاوفت نہیں آیا کہاللہ کے ذ کر ہےاور جوحق نازل ہواہےاس سےان کے دل پسیج جا ئیں؟ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا ئیں جنہیں اس سے پہلے کتا ہے۔ دی گئی، پھران پرایک طویل مدے گزرگئی توان کے دل بخت ہو گئے اور آج

الحديد:16



#### ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔''

آج بہی حالت ہے کہ دل سخت اور آئکھیں خشک ہو گئیں کبھی یا دالہی سے دل لرز ااور نہ ہی آئکھوں کی خشکی دل کرز ااور نہ ہی آئکھوں کی خشکی ہہت بڑی نعمت سے محرومی ہے۔

# معرفت الهي سے خثیت آتی ہے ہے

جس شخص کوجس قدر زیادہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی پہچان ہوگی اور جس قدروہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی پہچان ہوگی اور جس قدروہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے دل میں تعظیم بھرا خوف بیدا ہوگا اس بات کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فر مایا:

﴿ إِنَّهَا يَخُشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ \* "صرف الله كے بندول ميں سے خثيت انہى پرطارى ہوتى ہے جو جانبے والے ہیں۔"

لینی جواس کی عظمت وقدرت اور جمالات و کمالات اورعمدہ صفات کو جانتے ہیں چاہے وہ کسی کالج یا مدرسہ کے فارغ نہی ہوں۔

یا در ہے ....! علاء سے مراد اصطلاحی علاء مراد نہیں ہیں جو درس نظامی فاضل عربی یا قر اُسے۔ وتجوید پڑھ کرعلاء کہلاتے ہیں، بلکہ وہ بھی اس آیت کے مصداق ای صورت میں ہول گے جب ان میں خشیت کمال درجہ کی ہوگی۔ آج کل عموماً اکثر اصطلاحی علاء میں خشیت کا پہلونما یاں نظر نہیں آتا، بلکہ ان کی بدا تمالیاں

القاطر:28

آواب البي كامأتوال تقاضا حصل المحالية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية

اوردنیا کی حرص وہوس عام لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ کئی ناظر ہ پڑھے ،معمولی سطح کے مزدور قتم کے لوگ تقویٰ وخشیت کے پیکر ہوتے ہیں۔

# قرآن کا بہترین قاری کون .....؟

آج خشیت وحقیقت کی جگہ تکلف، تصنع اور بناو نے نے لی ہے۔

بڑے بڑے خراء کرام کانول میں انگلیاں دے کرالٹے سید سے ہوکراس قدر زور
لگاتے ہیں کہ جس کاشریعت میں تصور تک نہیں، آج ایسے قراء جب محفل قرات میں
تشریف لاتے ہیں توان کا خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے اور برعملی کی انتہا ہے کہ خہاب شریعت کے مطابق اور نہ بی چہرے پرسنت رسول اور نہ قراءت میں خشیت، بلکہ اکثر قراء کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں سانس کے وقفے پر داد ملے قرآنی محفل کو بھی قراء کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں سانس کے وقفے پر داد ملے قرآنی محفل کو بھی تکلفات کے سانچوں میں ڈال کر موج میلہ بنادیا گیا ہے، اللہ اس امت کو ہدایت نصیب فرمائے .....!

رحمت ورغبت اورخثیت کے ظیم پیکر حضرت محمد مَلَقَوْظَفَیْ ہے سوال کیا گیا: اے اللہ کے رسول! بیان فرما ئیں قرآن مجید کاسب سے بہتر قاری کون ہے .....؟ آ ہے عَلِیْلَا بِہُمَا مِنْ مِوابًا مِنْہِیں فرما یا جس کا سانس لمب ہو یا جوز ورزیا دہ لگائے ، بلکہ رسول اللہ مُنَافِقِ اَلْاَ مِنْ اللہ عَلَیْقِ اَلْاَ مِنْ اللہ عَلَیْقِ اَلْاَ مِنْ اللہ عَلَیْقِ اللّٰہِ اللّٰہ مُنافِقِ اللّٰہِ اللّٰہ مُنافِقِ اللّٰہِ اللّٰہ مُنافِقِ اللّٰہِ اللّٰہ مُنافِقِ اللّٰمِ اللّٰہِ مُنافِقِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُنافِقِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُنافِقِ اللّٰمِ اللّٰہِ مُنافِقِ اللّٰمِ اللّٰہِ مُنافِقِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُنافِقِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰ

﴿ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ قِرَأَةً ٱلَّذِيْ قَرَءَ ﴾

''تم میں سے قرآن مجید کاسب سے بہتر قاری وہ ہے جو مت رآن کی تلاوت کررہا ہو۔۔۔۔۔۔وَ یَخْشَی اللّٰہَ اوراس پر خثیت طاری ہو۔''

#### آواب اللي كام أنوال تقاضا كلايكا ما توال تقاضا

یعنی قرآن مجید کی تلاوت ایسااثر دکھلارہی ہو کہ اس کا دل محبت و تعظیم بھر سے ڈر کے جذبات سے بھر جائے اوراس پر حددر جدرقت طاری ہو ہگر آج کل حالات اس کے برعکس ہیں زورحد درجہ لگا یاجا تا ہے گرقر آن طلق سے نیخے ہیں جاتا۔

#### احادیث مبارکهاورخشیت 🗞

ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مثل ٹیکٹیٹی نے بھی اپنے ارشاداتِ عالیہ میں خشیت ، خشوع اور تعظیم بھرے ڈرکوول میں رکھنے کی حد درجہ تلقین فر مائی کہیں صاحب خشیت کو بشارت سنا کر اور کہیں دنیا میں اسلے ہوئے غافل دل کو وعید سنا کر، سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رہائیڈ بیان کرتے ہیں، آپ مکاٹیڈ کیڈ فر مایا:

﴿ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ آحْسَنَ وُضُوْئَهُنَّ وَ اَتَمَّ رَكُوْعَهُنَّ وَضُوئَهُنَّ وَ اَتَمَّ رَكُوْعَهُنَّ وَضُوئَهُنَّ وَ اَتَمَّ رَكُوْعَهُنَّ وَسَجُوْدَهُنَّ وَخَشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ اَنْ يَغْفِرَلَه وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَه عَلَى اللهِ عَهْدُ اِنْ يَغْفِرَلَه وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَه عَلَى اللهِ عَهْدُ اِنْ شَاءَ عَقَرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ ﴾

'' پانچ نماز وں کواللہ تعالی نے فرض کیا جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا اور ان کو ان کے لیے اچھا وضو کیا اور ان کورکوع ، مجود اور خشوع کو پوراکیا اس کے لیے اللہ پرعہدے کہ ان کومعاف کرد سے اور جس نے ایسانہ کیا تو اللہ کے ذھے کوئی عہد نہیں اگر چاہے تو معاف کرد سے ایسانہ کیا تو اللہ کے ذھے کوئی عہد نہیں اگر چاہے تو معاف کرد سے

السنن النسائي:462 ، صحيح الترغيب:400



اس صدیت میں جہاں دیگر فراکض کو پورا کرنے کاذکر ہوا، ساتھ خشوع

کو پورا کرنے کی بھی تلقین کی گئی کہ آ دمی پوری دل جمعی ،اطمینان اور کامل تو جہ سے

ڈرتے ہوئے فریضہ نماز اداکر ہے وگر نہ غافل نمازی کی بخشش کا کوئی ذہ نہیں ۔

دیگر احادیث میں رسول اللہ مکھی تھی نے ایسے امور کی نشاندہی فرمائی ہوئی ، یا

جن سے خشیت نہیں رہتی ، بول و براز اور بھوک بیاس کوروک کر نماز میں کھڑا ہونا ، یا

حددر جہ غلبہ نیندہ ہوایسی شکلوں میں تو جہ اللہ تبارک و تقاء حاجت پہلے کرو ، کھانا پہلے

موافع خشیت ہیں اس لیے آپ مکٹی تھی تا فرمایا: قضاء حاجت پہلے کرو ، کھانا پہلے

کھاؤ ، پھر تسلی سے نماز کے لیے جاؤ ۔ اس طرح ایسے امور کو بھی بڑی تفصیل سے بیان

فرمایا: جن سے خشیت میں اضافہ ہوتا ہے مثل سادگی اپنانا نقش وزگار سے بچنا، کمل

طہارت اور خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا جس سے جسم وجان کو تازگی وراحت نصیب ہو

اور آ دمی کمل یکوئی ، کامل انہاک اور پوری تو جہ سے اس کی جناب میں کھڑا ہو۔

اور آ دمی کمل یکوئی ، کامل انہاک اور پوری تو جہ سے اس کی جناب میں کھڑا ہو۔

# خشیت سے خالی دعا 🗬

ویے تو قادرِ مطلق ہروقت ہر تم کی سنتا اور قبول کرتا ہے مگر خشیت ، تواضع اور خشوع سے قبولیت کی تو قعات مزید بڑھ جاتی ہیں جس دعا میں گریے زاری ، آہ و بہکا اور دل کی حضوری جتنی زیادہ ہوگی وہ دعااسی قدر زیادہ لائق قبولیت ہوگی قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:



سورة الاعراف:55

ø

# ''اپنے پروردگارکوگڑ گڑا کر چیکے چیکے پکارو۔''

آپ علیقالیکام نے فرمایا:

• وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَآهِ ﴾ ﴿ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلِ اللهِ وَاهْ دَلَ كَى دَعَا قَبُولَ مَنْ مِن كُرَتار

#### خشوع كانهربهنا 🌮

جب دنیا کی حرص دین کی محبت پرغالب آجائے توخشوع اٹھ جاتا ہے، بندہ خشیت کی نعمت سے محروم کردیا جاتا ہے۔ بندہ خشیت کی نعمت سے محروم کردیا جاتا ہے۔ آدمی بدعملی کے نتیجہ میں امور خیر سے محروم ہوجا تا ہے۔ رسول اللہ عَلَیْمَا لِلَیْمَا کے بعد مجول مجول حرص وہوس بڑھی کئی نعمتوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔

حضرت ابودرداء وللفيَّ فرمات بين رسول الله مَكَالْفِلْكُمْ في فرمايا:

﴿ آوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوعُ حَتَّى لَا تَرْى فِيْهَا خَاشِعًا ﴾ •

''اس امت ہے سب سے پہلے خشوع اٹھالیا جائے گاحتی کہ کوئی خشوع کرنے والانہیں ملے گا۔''

ایک اورروایت میں ہے کہ مرکزی معجد میں سینکڑوں نمازی ہوں گے گر

جامع ترمذى: 3479 : سلسلها حاديث ميحد: 594

للحيح الترغيب التربيب:354

Û

آواب البي كا ساتوان تقاضا حصل المحاسبة

خشوع والا كوئى نہيں ہوگا۔ (القداكبر)

# خشیت نکلنے والے آنسو کی قدرو قیمت 🗫

قرآن وحدیث کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے خشیت والی سے نگلنے والا ایک قطرہ اس قدرقیمی ہے کہ دنیا کے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آنکھ سے بوجہ خشیت نگلنے والے آنسو کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ آنسو کا قطرہ زبین پر بعد میں گرتا ہے مگررب تعالیٰ سابقہ زندگی کے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں لیکن شرط بعد میں گرتا ہے کہ سچا قطرہ ہواس میں تو بہ وندامت کے کیمیکل ہوں ، اس طرح وہ جہنم کی آگ ہے کہ جی قطرے میں کتنی طاقت کے جس کوسات سمندروں کا پانی شھنڈ انہیں کرسکتا ، مگر اس ایک قطرے میں کتنی طاقت وقوت ہے اس نگلنے والے آنسو کی فضیلت میں آ ہے۔ عالیہ انتخار کے ارشا دات ملاحظہ

آوابِ اللي كا ما توان تقاضا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فرمائمیںاور جی بھر کرا ہیے آنسو بہائمیں۔ میں نیار است میں قال م

#### سب سے زیادہ پسندیدہ قطرہ کھ

خشیت الٰہی سے نکلنے والا قطرہ اللّہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ پند ہے۔

﴿ عَنْ آبِي اُمَامَةَ قَال: لَيْسَشَيْعُ آحَبَ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَآثَرَيْن: قَطْرَةٌ مِنْ دَمُوْعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرةُ دِمِ تُمْرَاقُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَآمَّا الأَثَرَانِ فَأَثَرُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَآمَّا الأَثَرَانِ فَأَثَرُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَآمَّا الأَثَرَانِ فَأَثَرُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَآمَّا اللهِ وَآثَرُ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرائِضِ اللهِ ﴾

''حضرت ابوامامہ ڈھائن نی کریم علاقی اللہ سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ اللہ نی کریم علاقی اللہ سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ اللہ تارک و تعالی کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ بیاری کوئی چیز نہیں ۔خثیت اللی سے نکلنے والے آنسووک کا قطرہ اور اللہ کی راہ میں بہائے گئے خون کا قطرہ ، دونشان، اللہ کی راہ میں نگنے والا نشان (چوٹ وغیرہ) اور اللہ کے فرائض میں اللہ کی راہ میں نگنے والا نشان (چوٹ وغیرہ) اور اللہ کے فرائض میں سے کی فریضہ کی ادائیگی میں بنے والانشان (ماتھے یا یاؤں وغیرہ پر)

# قیامت کے دن عذاب سے نجات 🗞

جس کی آنکھ سے خشیت الہی سے آنسو بہد پڑے، اللہ تبارک وتعالیٰ اسے قیامت والے دن عذاب نہیں دیں گے۔

جامع ترندی:1669،اسناده حسن

أداب الى كام الوال تقاضا

" حضرت انس ڈاٹیؤ نبی کریم مُلٹیٹائیڈ ہے روایت کرتے ہیں آئیسوں آئیسے میں اللہ کاذکرکیااوراس کی آنکھوں آئیسے میں میں کرزمین پر بہنچ گئے اللہ تبار کے وتعالی اس کو قیامت کے دن عذا بنہیں دیں گے۔''

# عرشش كاسابيه 🗞

بلکہ ایسے خوش نصیب کوعرش کی پیاری بہاریں نصیب ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ المہاری سات خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا: قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تبارک وتعالی ان خوش بختوں کو این عرش کا سایہ نصیب کریں گے ان میں ساتواں خوش نصیب وہ ہوگا:

﴿ وَ رَجُلُ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ أَن اللهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ أَن كمي بهه "الله كويادكيا اور اس كى آنكمي بهه يُرسِ"

Ø

متدرك عاكم:369

صيح البخاري:660



# آ گے میں نہیں جائے گا 🕉

جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے محفوظ رہے گا،سیدنا حضرت ابوہریرہ رافاؤند فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَالِقَائِفَائِم نے ارشا دفر مایا:

﴿ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَى يَعُوْدَ اللَّهِ مَتَى يَعُوْدَ اللَّهِ فَ الطَّرْعِ ﴾ • اللَّبَنُ فِي الظَّرْعِ ﴾

'' خشیت الہی ہے رونے والا آگ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دود ہ تھن میں لوٹ آئے۔''

مطلب یہ کہ نہ دود دی تھن میں واپس لوٹ سکتا ہے اور نہ وہ آگ میں جا سکتا ہے۔ آگے نہیں جیھوئے گی گ

آگ میں جانا تو در کنار خشیت البی سے آنسو بہانے والاخوش نصیب آگ کی پیش بھی نہ پائے گا۔ سیدنا ابن عباسس بھی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ مَا کَا اَلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ال

﴿ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَيْنُ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾ 4

'' دوآ نکھیں ان کوآ گنہیں چھوئے گی الی آنکھ جواللہ کی خشیت سے روپڑی اور الی آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں چوکیداری کرتے ہوئے رات گذاری۔''

🗘 صحیح ابنخاری:1423

4 جامع ترندي:1639

#### آداب البي كاساتوان تقاضا

اےاللہ! ہمیں بھی الیی آنکھ نصیب فرماجو یانچوں سعادتیں حاصل کرے اور بیرسار سےاعز از ات ای وفت ہیں جب خشیت سے آ نسوجاری ہوں اللہ تبارک وتعالیٰ جمیں بیسب بہاریں نصیب فرمائے۔

### رسول الله مُلَاثِينَاتُهُمُ اورخشيت. 🍣

آ \_\_\_ عَلِينًا لِبَلَامُ كَنْ فَشِيتٌ 'صرف عبادت تك محدود نتهي بلكه برلمحه هر لحظه اور ہر گھڑی آ ہے۔ عابقًا لہما ہما کا مبارک دل تعظیم بھر سے خوف سے لبریز رہتا۔ آ ہے۔ عَلِیْنَا لِبِہِالِم بمیشہ اللّٰہ کی عظمت ، جلالت ، شان بزرگی اور شہنشا ہی کے سیا منے بے بسی، گریپزاری آہ و بکاہ اور عاجزی وانکساری کااظہار کرتے رہتے تھے۔ بخارى ومسلم میں ہے كہ جب بھى تيز ہوا چلتى تو آ بي علية النظام پرخشيت طاری ہوجاتی ،آپ علیتانی اللہ سہم جاتے اوراس وقت ضروری سے ضروری کام چھوڑ کر اس کے سامنے بحدہ میں گرجاتے خیر کی بھیک ما تگتے اورمصیبت سے پناہ طلب کرتے۔تلاوت قرآن میں خثیت کاعالم کیا ہوتا تھا اس کا نداز ہ آپ اس حدیث ے كركتے ہيں كەسىدنا حضرت صديق برالفائز نے آپ عليمان المام سے يو جھا:

﴿ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلْتُ وَعَمَّ يَتَسَاّءَلُوْنِ وَإِذَا الشَّمْسُكُوِرَتْ ﴾ ''اے اللہ کے رسول .....! آپے بال کینے لگے،آپ بوڑ ھے ہور ہے بين آپ عَلِيثَانِيَّتَالَمُ نِهِ فَرِ ما يا: مجھے سور ہُ ھود ، وا قعہ ، مرسلات النباء تكوير

<sup>🚺</sup> جامع تريذي: 3297 ، سلسلها جاديث صحيحه: 955



\_\_\_\_\_\_ یعنی ان سورتوں کو پڑھ کر جوخشیت مجھ پرطاری ہوتی ہے اس نے مجھے

جسمانی طور پرضعیف کردیاہے۔

جسمای طور پرسیف مردیا ہے۔ حرمت درسول کے پاسانو .....! بڑے افسوں کی بات ہے وہ سورتیں جن کی تلاوت مع خشیت نے آپ علیہ انہا کا کو بوڑھا کردیا ، آپ کے جسم اطہر کو کمزور کردیا آج تہمیں بیام بھی نہ ہوکہ نیہ سورتین قرآن پاک کے س پارے میں ہیں۔

آیئے .....! کم از کم ان سورتوں کو پڑھیں اور انہیں پڑھ کر جورو حانی نور نصیب ہوتا ہے اس سے اپنے قلوب واذ ہان کو منور کریں ۔خثیت الٰہی کی وجہ سے اکثر آپ علیقاً انتظام کا سارا وجود کر زجاتا اور اسے علیقاً انتظام کا سارا وجود کر زجاتا اور داڑھی مبارک۔۔ آنسوؤل سے تر ہوجاتی ۔سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھؤ بیان داڑھی مبارک۔۔ آنسوؤل سے تر ہوجاتی ۔سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھؤ بیان

﴿ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاتَّهُ ﴿ رَبِّ اِنَّهُنَّ صَلَى النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاتَّهُ ﴿ وَمِنْ مُنِي ۚ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَا الللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كرتے بيل كرآب عليفال الله في آن مجيدي آيت يرهي:

''اے میرے پر دردگار!انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کوگمراہ کردیا ہے۔جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے ہے۔''

اوراس کے بعد مندر جہذیل آیت تلاوت فرمائی:

﴿ اِنْ تُعَذِّبُهُمُ فَالِّهُمُ عِبَادُكَ ۚ وَ اِنْ تَغَفِرُ لَهُمْ فَالَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۞ ﴾

مورة ابراتيم: 36

المما كده:118



آپ عَلِيَّا الْهِوَّالَ مِيدُونُولِ آيات پڙھنے کے بعدا پنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانے کے بعدفر مانے لگے:

﴿ اَللَّهُمَّ اُمَّتِي اللَّهُمَّ اُمَّتِي اللَّهُمَّ اُمَّتِي ﴾

"أكالله .....!ميرى امت، اكالله .....! ميرى امت "

تلادت کرتے وقت ،نماز پڑھتے وقت رونا ،آپ علیۃ الجھ اللہ کامعمول تھاجب بھی قرآن پڑھتے سنتے تو آپ مٹاٹھ کا کامعمول سے تر ہو جاتیں۔ سکاٹھ کا کامعمول سے تر ہو جاتیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود دیا تھی فرماتے ہیں:

﴿ قَالَ لِىَ النَّبِي ﷺ اِقْرَأْ عَلَى قُلْتُ: أَقْرَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَمَ عَلَيْك مَنْ غَيْرِي ، أُنْزِلَ؟ قَالَ : فَإِنِّي أُحِبُ أَنْ اَسْمَعَه مِنْ غَيْرِي ،

تواب البي كا ساتوال تقاضا المستحدد 264

فَقَرَأْتُ عَلَيْمِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوُلَآء شَهِيْدًا قَالَ: أَمْسِكْ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِ فَانِ ﴾ "ني كريم مَنْ عَلِيْكِيم فِي مِحْدَلُها كَه مِحْدُ رِقْر آن مجيد كي قرأت كرو، ميں نے کہا: کیا میں آ بے عَلِيْقَالِيَّا اُم ير قراءت كروں، آ بے مُنْقَالِقَامُ يرتو قرآن نازل مواج؟ آب التلفظيم فرمايا: مين آج دوسر سے قرآن کی قراءت سننا پیند کر تاہوں، چنانچہ میں نے سور ہُ نے ا شروع کردی حتی که اس آیت پر پہنچا (اس وقت کیا حالت ہو گی جب ہم ہرامت ہے گواہ لائیں گے اور تجھے اس امت برگواہ بنالا یا جائے كًا) آب عَلِينًا إِلَيَّا إِلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُرْمِ مِنْ اللَّهُ رَكَ جِا وَ....! بیں نے نظرا تھا کردیکھا تو آپ عَلِیناً ہُوا ہا کی آئکھیں بہدر ہی تھیں۔''

ایک روایت میں ہے کہ ووسرے صحابی ٹٹاٹٹؤنے کہا، اے عبداللہ! بس کرو رسول اللہ سکٹٹیلٹینے کودیکھوتو سہی وہ کیے رورہے ہیں۔ (اللہ اکبر) ہنڈیا کی آواز کی طرح ہے۔

رسول الله مَا لَيْظَ اللَّهِ مَا صَنْدِت بيان كرت ہوئے، آپ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن كَاللَّهِ اللَّهِ الله بن شخير الله بن شخير الله بن شخير الله بن الله بن كه:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِيْ صَدْرِهِ آزِيْزُ كَأَزِيْزِ

صیح ابخاری:4582

آداب الى كا ماتوال تقاضا كلام المحالية المحالية

الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَازِيْزِ الْمِرْجَلِ ﴾ • 
"" من نے رسول الله ظَالِيَّةُ كُونَمَا زَرِّ هِ وَ يَكُوا آپ عَلِيَّا اللهُ الله

کیا آج ہاری نمازالی ہی ہے ۔۔۔۔؟ آپ عَیْنَا اَنْهُمُوْنِیُ اُصَلِیْ اَسْ مِیْنَا اَنْهُمُوْنِی اُصَلِیْ صَلُّوا کَمَا رَآینتُمُوْنِی اُصَلِیْ ''نمازایے پڑھوجس طرح مجھے پڑھتے دیکھا''

ہمیں بھی اسی طرح'' خثیت'' سے سربہود ہونا چاہیے اوراد بِ البی کا ہم ترین تقاضا بھی بہی ہے کہ نمازی کا دل تعظیم بھر سے ڈر سے اللہ کی جناب میں حاضر ہو۔ آ بِ عَلَیْہُ النہ اللہ کا طویل حصہ قیام ، رکوع اور سجد سے میں گزار تے رو، روکر داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہوجاتی ، پاؤں پرورم آ جا تا اور یہی سلسلہ تواتر سے رہاایک روز خدمت گزار بیوی سیدہ عائشہ ڈاٹھ فرمانے گئیں: اے اللہ کے رسول سے! آپ اس قدر کم بیزاری کیوں کرتے ہیں سے؟ آپ تو گنا ہوں سے ویے ہی یاک ہیں۔ آ بے علیہ النہ اللہ کے فرمانیا:

قارئین کرام .....! آپ علیهٔ البتالی توساری زندگی شکر بی اداکرتے رہے، کیاطا نُف کی گلیوں میں شکر کاحق ادانہ ہواتھا؟ احد کے میدان میں زخی دانت

سنن ابوداؤ د:904

4

آدابِ الْهِي كا ماتوال تقاضا

شکر کے لیے کافی نہ تھے؟ کیادن بھر کے فرائض ونوافل شکر کے لیے مناسب نہ تھے؟
آپ عَلِیْنَا فِیْنَا ہِمْ اِن نَهِ مَلَّ مُنْ مِنْ حَشِيت بھری تہجد پڑھ کرشکراداکرتے رہے، کیا بھی ہم نے بھی شکراداکیا ۔۔۔۔؟ اداکیا تو کس انداز ہے۔۔۔۔؟ اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں صبح معنوں میں خشیت کی دولت نصیب فر مائے اور آپ عَلِیْنَا فَیْنَا اُنْ اِنْکَا اُنْ مُنْ اُنْ اُنْ اِنْکَا اُنْ مُنْکَا اُنْ اُنْ اُنْ اُنْکُا اُنْکُا اُنْکَا اُنْ اُنْکَا اُنْکَا اُنْکُا اُنْکُا اُنْکُا کے اسوہ پر کمل عمل کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین ثم آمین!

#### خشیت ہی کے ذریعہ نجات 🎤

جوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت وعظمت پہچان کرخشیت کے زیور سے آ راستہ و پیراستہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہرمشکل میں اس کی خاص مدد فرماتے ہیں جس کا وجود ظاہر و باطن میں رب تعالیٰ کے حضور لرزاں و ترساں ایسے رب تعالیٰ اس کو دنیا اور دنیا داروں میں شرمندہ نہیں کرتے ، بلکہ ایسا باادب نعمت خشیت کی بدولت تمام آفات و بلیات اور پریشانیوں سے بچالیا جاتا ہے۔

سيدنا حضرت انس اللهُ في بيان كرتے ہيں رسول الله مَنْ تَعْطَلُكُمْ نِي ارشاد فرمايا:

﴿ نَلَاثُ مُنْجِياتُ: خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ ﴾ 
"تين چزين نجات ولانے والى بين،ظامرو باطن مين الله تبارك وتعالى هے دُرنا۔"
وتعالى هے دُرنا۔"

لینی ظاہر و باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعظیم بھرے جذبات کے ساتھ ڈرنے والا کامیاب ہی ہوتا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ بڑے بڑے مسائل اپنی خاص مدد سے طل فر مادیتے ہیں اوراس کی خصوصی نصرت ہوتی ہے۔

سلسلها حاديث صيحة:1802

آداب البي كاساتوال تقاضا

### صحابه کرام الناق النا اورخشیت 🗬

رسول الله مَلَّ الْمُعَلِّلُهُمُ فَرَت كَلَّمُع اوراللهُ كَالْكَ مَلَ اللهُ مَلَّ الْمُعَلِّلُهُمُ فَرَت كُلِّمُع اوراللهُ كَا اللهُ كَا آرز و بيدا فرمادى وه مارى زندگى دنيا كى آلودگى سے دورر ہے اور ہمہ دفت ان پرخشيت إلى طارى رہى ۔ آ ب عَلِيظًا اللهِ اللهُ عَلَى آلودگى سے دورر ہے اور ہمہ دفت ان پرخشيت الله علام الله ملائل الله اور خوف خدا سے لرز جانے والے تھے۔ جے جارى ميں خليفه اوّل سيدنا صديق اكبر اللهُ اللهُ كَمَعْلَق آتا ہے كہ دو در جور الله اور من تق ' وَكَانَ بَتَ اللهُ اور بہت كه دو در جور الله كرف والے كريہ ذارى كرنے دالے تھے۔ اى طرح سيدنا على اللهُ اللهُ اللهُ دات كا كُر حدالله كے حضور روت رہے اور فرمات اے دنیا تو بہت مكار ہے جھے دور دور ہوجا تيرا مير ساتھ كوئى تعلق نہيں ۔ آپ دائھ نے فرما یا: صاحب خشیت خص كی نشانی ہے كہ دو نماز ميں ادھراُ دھر نہيں دیکھا اور مسلمان ہما ئيوں کے حق ميں صدور جو نما نہ ہوتا ہے۔ ' علی فرمانی میں حدور جو نما ہوتا ہے۔ ' علی فرمانی ہوتا ہے۔ ' علی خوا ہے ' علی خوا ہو نہيں دیکھا اور مسلمان ہما ئيوں کے حق ميں صدور جو نم ہوتا ہے۔ ' علی خوا ہو نہيں دیکھا اور مسلمان ہما ئيوں کے حق ميں صدور جو نم ہوتا ہے۔ ' علی خوا ہو نہيں دیکھا اور مسلمان ہما ئيوں کے حق ميں صدور جو نم ہوتا ہے۔ ' علی خوا ہو نہيں دیکھا اور مسلمان ہما ئيوں کے حق ميں صدور جو نہيں دیکھا اور مسلمان ہما ئيوں کے حق ميں صدور جو نم ہوتا ہے۔ ' علی خوا ہو نہيں دیکھا کی خوا ہو نہيں دیکھا کو میں خوا ہے۔ ' علی خوا ہو نم ہوتا ہے۔ ' علی خوا ہو نم ہوتا ہے۔ ' علی خوا ہو نم نمونا ہے۔ ' علی خوا ہو نمونا ہے۔ ' علی خوا ہو نمونا ہو نمونا ہے۔ ' علی خوا ہو نمونا ہے۔ ' علیہ خوا ہو نمونا ہے۔ ' علیہ خوا ہو نمونا ہو نمونا ہے۔ ' علیہ خوا ہو نمونا ہے۔ ' علیہ خوا ہو نمونا ہو نمونا

سیدنا جابر بن عبدالله دی نظامیت ہے کہتے ہیں ہم رسول الله منالله کالله کار کالله کار

كتاب *الز*يد:599/2

آولب اليي كا ماتوال تقاف المحالي المحا

پڑھنے گئے، دشمن نے جب انہیں کھڑے دیکھا تو سمجھا یہ کھڑا بہرہ دے رہا ہے تواس نے تاک کرتیر چلا یا تو وہ حضرت عباد را النہوں نے نمازی میں پیوست ہو گیا انہوں نے نمازی میں تیر تکال کر بچینک دیا اور نماز پڑھتے رہاں طرح کیے بعد دیگر ۔ دشمن نے دو تیر بچینک دیا اور نماز پڑھتے رہاں طرح کیے حضرت عباد را النہیں جسم سے تیر بچینکے اور وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہو گئے حضرت عباد را النہیں جسم سے نکالتے رہا در نماز جاری رکھی ، پھر انہوں نے رکوع کیا اور سجدہ کیا نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمارین یا سر دالنے کو اٹھایا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمار ڈاٹھؤ بیدار ہوئے اور دشمن نے سمجھا کہ وہ خبر دار ہوگئے ہیں تو وہ بھاگ گیا ،حضرت عمار ڈاٹھؤ نے جب حضرت عباد ڈاٹھؤ کو خون میں لت پت دیکھا تو فرمایا: سبحان اللہ! تم نے پہلا تیرنکا لئے پر مجھے اٹھایا کیوں ہسیں ....؟ حضرت عباد ڈاٹھؤ نے فرمایا: سورہ کہف پڑھ رہا تھا میں نے بہند نہ کیا کہ اسے چھوڑ دول ۔

''رغبت وخشیت' کایے عظیم کمال اصحاب رسول کوحاصل تھاای لیے اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
﴿ مُحَمَّدٌ دَّسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءٌ عَلَى الْكُفَّادِ
دُحَمَاءٌ بَيْنَهُ مُ تَوْلِهُ مُ دُلِّعًا سُجَّدًا يَّبْتَعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ
وَرِضُوانًا سُینَهَا هُمْ فِیْ وُجُوهِ هِمْ مِنْ اَنْ اللهِ کِسِول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ

''محر (سَّ اللهُ اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ

Û

منتج ابن فزیر: 24 ،36 ..

ع: <del>الف</del>خ 29:

آداب البي كاساتوال تقاضا

کافروں پرتوسخت (گگر) آپس میں رحم دل ہیں تم جب دیکھوانہیں رکوع و بچود کرتے ہوئے اوراللہ کے فضل اوراس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھوگے ( کثرت) سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پرامتیازی نشان موجود ہیں۔''

## سيدنا زين العابدين مينية اورخشيت 🌮

آپ مینین کاصل نام علی بن حسین ہے ساری زندگی الی رغبت وخشیت اور حسن سے عبادت گزاروں کی زینت ) اور حسن سے عبادت گزاروں کی زینت ) امام مالک مینینی فرماتے ہیں:

﴿ سُمِّى زَيْنُ العَابِدِيْنَ لِكَثْرَةِ عِبَادتِهِ ﴾ ﴿ سُمِّى زَيْنُ العَابِدِيْنَ لِكَثْرَةِ عِبَادتِهِ ﴾ ﴿ ' كُثرت عِبَادت كَي وجه عزين العابدين نام ركها كيا۔'

آپ مُوَالَّةُ بلاحساب الله کی راہ میں غرباء و مساکیین پرخرچ کرتے اوراس قدر خلوص سے خرچ کرتے کہ دات کے اندھیرے میں ضرورت مندوں تک غلداناج پہنچاد ہے اوران کو خبر تک نہ ہوتی ،اورآپ مِوالَّةُ کی اس عظیم نیکی کاعلم اس وقت ہوا جب آپ مُوالَّةُ نے انتقال فرمایا:اورفقراء کے گھروں میں غلد آنابند ہوگیا۔ آپ مُوالَّةُ کے متعلق آتا ہے۔

﴿ إِذَا تَوَضَّأُ اصْفرَّ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ﴾

''جب آپ وضو بناتے تو چبرے کارنگ تبدیل ہوکر ذرد ہوجاتا''لوگوں نے سوال کیا حضرت آپ اس قدر سہم کیوں جاتے ہیں .....؟ آپ بیشاتی فر مانے لگے:

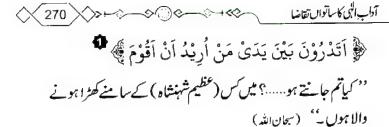

قارئين كرام.....!

جووضواس قدراعلی ہوگا۔۔۔۔؟ اس قیام، رکوع اورتشہد کی کیا ایمانی کیفیت ہوگی۔۔۔۔؟ والاسجدہ کس قدراعلی ہوگا۔۔۔۔؟ اس قیام، رکوع اورتشہد کی کیا ایمانی کیفیت ہوگی۔۔۔۔؟ آپ بُرِیَشَیْ عددرجہ خاشع انسان تصایک دفعہ آپ بُرِیَشَیْ نے جج کے لیے احرام باندھا اور لَبَیْنِ کَ کہنے گئوجہم کا نینے لگا، لَبَیْكَ کہنے کی سکت نہرہی اور فرمانے لگے: مجھے ڈرے کہمیرے لبیک کے جواب میں رب تعالی بینہ کہددی لالبیك کے جواب میں رب تعالی بینہ کہددی لالبیك "تیری حاضری مجھے قبول نہیں' ای طرح لرزتے لرزتے آپ بُرِیَشَیْ نے فریضہ جج اداکیا۔ رحمۃ اللہ واسعة (ترجہ کتب تاریخ)

#### امام ابوحنيفه بيناته

امام ابوحنیفه بیخانی کا کثر حصه عبادت میں رغبت وخشیت کے ساتھ مصروف رہتے ، جب رات تاریکی کی چادر کوکا گنات پر پھیلا دیتی ، جب لوگ آغوش نیند میں ہوتے ،آپ بیکا تھ عمدہ لباس پہن کر ،خوشبولگا کر قیام اللیل میں مشغول ہوجاتے اور نہایت عاجزی وخشیت کے ساتھ گر گر اکر دعا میں ما تگتے اور بارباریہ آیت پڑھتے:

حلية الاوليا:229



خشیت الهی سے داڑھی مبارک آنسودَں سے تر ہوجاتی ، آپ بیشات جب سورة الزلزال پڑھتے تو آپ کے جسم پرکیکی طاری ہوجاتی ، اور داڑھی کو ہاتھ میں پر کر کہتے :

''اے ذرہ برابر نیکی وہدی کابدلے دینے والے قیامت کے دن اپنے بند نعمان بن ثابت کومعاف فرمادینا۔'' (اللہ اکبر)

شارح سي البخارى الم بن جمر بُولَيْهُ آپ كاذكر فيركر في كابعد فرمات بين: ﴿ وَمَناقِبُ الإِمامِ أَبِيْ حَنِيْفَة كَثِيْرةٌ جِدًا فَرَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ واسْكَنَهُ الفِردَوْسَ ، آمين ﴾ عنه واسْكَنَهُ الفِردَوْسَ ، آمين ﴾

احادیث اور تاریخ کے اوراق ایسے واقعات سے روش ہیں مقصد انکا احاطہ نہیں صرف بطور نمونہ یا دوہانی مقصود ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے باادب لوگوں نے کس طرح رغبت وخشیت کا خیال رکھا، اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں بھی تو فیق عطافر مائے۔

رغبت وخشیت کی عبادت میں اہمیت ک

کمال شوق ہے عبادت کے لیے آنا اور حددرجہ خثیت ہے اس کی جناب

46: ما القر

تهذيب التهذيب:230/4

میں کھڑے ہونا بیعبادت کا جوہر ہے اس کے بغیر محض جسمانی حرکات وسکنات کا فاکدہ نہیں ہوتا، پھول کا جوہر خوشبو ہے اگر پھول خوشبون کال لیں تو پیتیاں قدر کھوجاتی ہیں۔ دودھ کا جوہر ملائی یا کریم ہے اگر بیہ جوہر دودھ سے نکال دیں تواس سے کما حقہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے عبادت کے بنیادی جوہر رغبت وخشیت کا ساری زندگی خیال رکھیں، کہیں ایسانہ ہو کہ آپ کی عبادت اس جوہر سے خالی نظے اور قیامت کے روز ضائع کردی جائے۔

#### رغبت وخشیت کاخلاصه ک

شوق اور ڈر کا مختصر مفہوم یہی ہے کہ آ دمی کواللہ تبارک و تعالی کے حضور، حاضر ہونے ، کھڑا ہونے اور پیش ہونے کا کامل شوق بھی ہو، اور دل میں خشیت بھی ہو کہ میرے اعمال اس قابل کہاں کہ میں اس کی جناب کے تمام آ داب بجالا سکوں ۔

یعنی ملاقات الٰہی کا شوق بھی ہواور ساتھ ڈربھی ہو کہیں ہے ادبی کی وجہ سے عالی جناب سے جھڑک نہ پڑجائے۔

آخر میں اللہ تبارک۔ وتعالی کے حضور عاجز اند دعاہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی شایان شان رغبت وخشیت نصیب فر مائے اور ساری زندگی ایناباا دب بن کررہنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین!

قُلُوْبٌ بِتَقْوَى اللهِ وَالذِّكْرِ تَعْمُرُ وَ أُوْجُهُهُمْ بِالْقُرْبِ وَالبشْرِ تَزْهُدُ يُنَاجُوْنَ مَوْلَاهُمْ بِفَرْطِ تَضَرُّعٍ وَاَدْمَعُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَقْطُرُ

خطبنبر8



www.KitaboSunnat.com

# و بركمال خوبي كي نسبت الله كي طرف الله

اللہ تبارک۔۔۔ وتعالی نے ہی ہمیں پیدافر ما یا اور وہی اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر فضلیت دیتا ہے، ہمارا فرض پیہ ہم اس کی ہر عطا اور فضل پر دل وجان سے راضی ہوجا نمیں اور وہ جو شان ،عزت ،مقام، عالی منصب اور جمال و کمال عطا فرمائے اس کی نسبت بھی ہم اس کی طرف کریں کہ اسب بچھ ہیں میرا کوئی کمال نہیں، پیساری کی ساری اس کی رحمت اور اس کا کمال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کام میں تدمی کی ساری اس ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اکثر محنت کرنے کے باوجود پچھ ہاتھ نہیں آتا، اس لیے کہ رزق کی فراوانی ،اچھی ملازمت کا حصول اور دیگر نواز شات کو اس بی کا حسول اور دیگر نواز شات کو اس بی کا حسان بچھ کراسی کی طرف منسوب کرنا کمال اور ادب کی نشانی ہے۔

بااوب لوگ اپنجسن حقیقی کو کبھی نہیں بھولتے بلکہ وہ حددرجہ کمال پر پہنچ کر کمال کی نسبت محسن حقیقی ہی کی طرف کرتے ہیں ،اس کی مثال یوں سبھیں کہ آپ کا محت باپ یامشفق استاذ آپ کے پاس موجود ہواور کوئی خوبی آپ کی طرف منسوب کی جائے تو آپ فور ا کہتے ہیں جی اس میں میرا کوئی کمال نہیں سیساری والد گرای یا استاذ صاحب کی مہر بانیاں ہیں آپ ادب کا تقاضا سبھتے ہوئے اپنی تمام خوبیوں کو والد یا استاذ کی مرہون منت قرار دیتے ہیں۔ جب کہ اللہ تبار کے وتعالی اس اوب کا یا استاذ کی مرہون منت قرار دیتے ہیں۔ جب کہ اللہ تبار کے وتعالی اس اوب کا والد اور استاذ سے بھی زیاوہ حقد ارہے کہ ای کو یا در کھا جائے اور ای کی طرف نسبت کی والد اور استاذ سے بھی زیاوہ حقد ارہے کہ ای کو نیادر کھا جائے ۔اعلیٰ مقام پاکرتکبر کرنا یا اس کی نسبت غیروں کی طرف کرنا حددر جہ بے ادبی وارد حسان فراموشی ہے۔



# الله تبارك\_ وتعالى كاعظيم حوصله ﴿

رزق، اولاد، بارش، صحت اور بیماری به تمام ایسے امور پیں جن پر مکمل اختیار صرف الله تبارک وتعالیٰ ہی کا ہے۔ کوئی دوسرارزق دے سکتا ہے نہ اولاد، بارش بھی صرف ای کے اذن سے ہوتی ہے دنیا میں بڑے بڑے دواخانے ہیں مگر شفا خانے پرصرف ای کا قبضہ ہے اس میں کوئی نبی یا دلی بھی اس کا شریک نہیں۔

قرآن وحدیث بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ اس پرگواہ ہے کہ اس نے اسے انبیاء ورسل پیٹا کو باوجود مطالبہ کے ساری زندگی اولا د نہ دی۔ گئ دفعہ ان کے دور میں قبط کا غلبہ رہا، اوراسی طرح انبیاء ورسل پیٹا شدید بیار رہے صحت یا بی کے لیے دوابھی کی دعابھی کی، مگرسب انبیاء ورسل پیٹا شدید بیار رہے صحت یا بی کے لیے دوابھی کی دعابھی کی، مگرسب کے حدے باوجود بیاری کی شدت میں دنیا فانی سے رصلت فر ما گئے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جب ساری نعتوں پر اختیار صرف اس کا ہے اوروہی اپنی سرضی کے مطابق ان نعتوں میں سے بچھ حصہ عطا کرتا ہے توہمیں بینمتیں اس عالی ذات سے مطابق ان نعتوں میں سے بچھ حصہ عطا کرتا ہے توہمیں بینمتیں اس عالی ذات سے پاکھی والی خوار کی خوا ہے بین کے مطابق اولا د ملنے پر واضح الفاظ بیا کرغیروں کے کھاتے میں نہیں ڈالنی جا ہمیں ۔ بئی مسلمان اولا د ملنے پر واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگوں کی نظر کرم ، یا یہ فلاں بیرصا حب کی عطا ہے بلکہ کی میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگوں کی نظر کرم ، یا یہ فلاں بیرصا حب کی عطا ہے بلکہ کی تو نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بیر عموما ''دیراں دِتے''۔

اس طرح کئی اچھے کاروباری صریحاً کہتے ہیں: بیسارا انہسیں کادیا ہوا ہے بزرگوں کی مہر بانی ہے۔ یعنی علی الاعلان رب تبارک۔ وتعالیٰ کو بھول کر سب کچھ پیرصاحب کی طرف منسوب کردینا بیصد درجہ بے ادبی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔اگر کوئی نیک، ولی یا نبی دعا کرے تو اس کا مطلب بیہ ہرگز نہیں، کہ واضح الفاظ میں نعمت کی نسبت اس کی طرف کر دی جائے اور حقیقی خالق و مالک کو یا د نہ رکھا جائے ، الیمی ہے او بی سے قرآن وحدیث اور اولیاء کرام بھیلینے نے خود منع فر مایا ہے۔ شیخ علی ہجو یری جن کو داتا گئج بخش کہا جاتا ہے جب کہ یہ کہنا ہر گز جائز نہیں۔ وہ اپنی کتاب میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

مائز نہیں۔ وہ اپنی کتاب میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

مائز نہیں۔ وہ اپنی کتاب میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

مائز نہیں کو دینے کے لیے کو ڈی بھی نہیں۔ تو اس پر فخر نہ کر کیونکہ گئج بخش اور د نج

حضرت انسان کااس فرمان کے بعدرب تبارک وتعب کی کوچھوڑ کران کی طرف اپنے کمالات کی نسبت کرنا بھینا اللہ تبارک وتعب کی ہے اوبی اور جرم عظیم ہے۔ میت تقیدہ کہ جھے آئیس کی وجہ سے سبل رہا ہے اور آئیس کا دیا ہوا ہے یہ شرک ہے۔

ہے۔ حضرت زید بن فالد ڈاٹنڈ بیان کرتے ہیں:

وَصَلّى لَنَارَسُولُ اللهِ عَلَى صَلَاةَ الْصُبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ: هلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ...؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُه اَعْلَمُ قَالَ : قَالَ اَصْبَحَ مِنْ قَالُ! مُطِرْنَا عِبَادِيْ مُوْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ ، فَاَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَ رَحْمَتِهِ ، فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ ، فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِفَضْلِ الله وَ رَحْمَتِهِ ، فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِفَضْلِ الله وَ رَحْمَتِهِ ، فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ .

م کشف المحوب (شیخ علی ہجویری) 🗘

بِالْكُوْكَبِ ، وَآمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كُذَا، وَكَذَا فَذَالِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنُ بِالْكُوْكَبِ ﴾

معلوم ہواستاروں اورغیروں کی طرف نسبت کرنا اور اللہ کو بھلانا ہے۔ اوبی ہی خبیں کفر بھی ہے، افسوں ! کہ آج کلمہ گوسلمان اللہ تبارک۔ وتعالیٰ پرائیمان لانے کے باوجودا ہے ہر کمال کو اولیاء اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے جو کہ اس کے لیے قطعًا روانہیں ہے۔ پچھ جامل یا متجاهل یہاں دھو کہ میں مبتلا کرتے ہیں کہ '' دون اللہ'' اور ''اولیاء اللہ'' میں فرق ہے، '' دون اللہ'' سے مانگنا شرک اور ان کی طرف نسبت بھی درست ہے۔ جبکہ ہوں قرق کی نیاد پر شرک ہے اور ان کی طرف نسبت بھی درست ہے۔ جبکہ اس فرق کی بنیاد پر شرک ہے چور دروازے کھولنا درست نبیس اس میں کوئی شک اس فرق کی بنیاد پر شرک ہے چور دروازے کھولنا درست نبیس سے دو ممانگتے رہے۔ نبیس اولیاء اللہ کا مقام بہت بلند ہے مگر مانگنا ہی ہے چاہیے۔ سے دو ممانگتے رہے۔

انخارى:846

نسبت اس کی طرف جس کی طرف وہ کمالات کی نسبت کرتے رہے اوروہ صرف اورصرف اللّہ تبارک\_\_\_وتعالیٰ ہی کی ذات ہے۔

قارئین کرام ....! صحابہ کرام ﷺ میں بڑھ کر کوئی اللہ کاولی ہوسکتا ہے بڑھ کر کوئی اللہ کاولی ہوسکتا ہے ....؟

اس امت کے سب سے پہلے اولیاءاللہ وہ اصحاب رسول ہیں تو کیا صحابہ کرام ﷺ سے ان کے پیروکار تابعین نے ما نگا۔۔۔۔؟

کیا کوئی تابعی کسی زنده یا فوت شده صحابی کی قبر پررزق ،اولا د وغیره لینے گیا.....؟

ا گرنبیں گیا توہمیں بھی انہیں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔

یا در ہے۔۔۔۔! سورہ نوح آیت 23 میں جن پانچ ناموں کا ذکر ہے وہ بھی اولیاء اللہ بی تھے اور یہ پانچوں قوم نوح علیہ کے اولیاء اللہ کے نام تھے جب وہ فوت ہوگئتو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویر میں بنا کرتم گھروں اور دکانوں میں رکھ لوتا کہ ان کی یا وتازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویر میں بنا کرر کھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں مبتلا کردیا کہ تمہارے آبا واجداد تو ان کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے ان کی بوجا شروع کردی۔ تو ان کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے ان کی بوجا شروع کردی۔ تو ان کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے ان کی بوجا شروع کردی۔ جو کا جہ دعا کے اللہ تبارک۔ وقع نہیں ، عقائدوں کے لیے یہی بات کا فی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک۔ وتعالی ہمیں ہرخو بی ، کمال اور بلندی کی نسبت اپنی طرف ہی

صحح<sup>البخ</sup>ارى:4920



كرنے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين ثم آمين!

جوفی خود کو عاجز سمجھ کررب تبارک وتعالیٰ کو غالب جان کر ہر خیر کوائ کی رحمت کا نتیجہ کے رب تبارک و تعالیٰ اسے پھر کمی نہیں آنے دیتے۔اعترافِ نعمت اور ادبِ الدکا اولین تقاضا یہ بھی ہے کہ شان ملنے کے بعد یہی کہا جائے کہ ساری میرے پروردگار ہی کی مہر بانی ہے میرااس میں کوئی کمال نہسیں ۔اور حقیقت میں وہی ہے جس نے ایسے اسباب اور مواقع پیدا فر مائے کہ میں زمانے بھر کا معزز بنادیا وگرنہ بڑی بڑی عقلوں والے دھکے کھار ہے ہیں۔

مگرافسوس…! که آج کاانسان اس طرح غرورکرتا ہے کہ گویارب نام کی کوئی شے نہیں سب کچھ پانے میں صرف ای کا کردار ہے جب کہ ہمارے اسلاف اور جتنے بھی با کمال انبیاء ورسل نیکی اور باعمل مسلمان بادشاہ اورامراء گزرے انہوں نے عزت وعظمت پاکر بہی کہا: بیصرف اللّہ کافضل ہے صرف اس کی تو فیق وعطا ہے۔ اوران کے سنہرے جملے آج بھی قرآن کی زینت ہیں اور تاریخ کے اوراق ان سے روش ہیں اور جن احسان فراموشوں کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آئی ان کا بدتر انجام بھی سب

آیئے .....! چند مثالوں سے اس ادب کی تفصیل کا مطالعہ کریں اللہ تبارکے وتعالی عمل کی توفیق عطافر ہائے۔آمین ثم آمین!

سيدنا يوسف عليلاً كاكهنا كه مجه بدالله كارم

سیدنا حضرت یعقوب ملینا کے بیٹوں میں سے قابل قدر اور صاحب شرف بیٹے کانام یوسف ہے۔آپ کا مبارک نام قرآن مجید میں چھبیس مرتبہ آیا آواب اللي كا آخوال تقاضا كلامين الله كا تخوال تقاضا

ہے، چوہیں مرتبہ سورہ یوسف میں، ایک مرتبہ سورہ انعام میں اور ایک مرتبہ سورہ غافر
میں۔ آپ علیہ حسن و جمال کے پیکر، صبر واستقلال کے پہاڑ، عفو و درگزر کے پیلے
اور عاجزی وانکساری کے جسمے متھے۔ آپ علیہ اگل کی عظمت وشان اور عالی مقام کو بیان
کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فر مائی
اور اس سورت مبارکہ میں جوعلم و حکمت اور آواب و مسائل کے موتی بیان فر مائے ان کو
''حسن القصص'' نے تعبیر فر مایا۔ سو تیلے بھائیوں کی کارستانی آپ جائے ہیں اور تاریخ
اس بات پر شاہد ہے کہ سو تیلے بھائیوں کے شرسے بمشکل ہی بچا جا سکتا ہے بہر حال
آپ ملیہ اس بی بی اسکا ہے بہر حال
آب ملیہ اس عزیز مصر کے گھر تھے اس کی اہلیہ نے آپ کو برائی پراکسایا، قرآن مجید
کا بیان ہے:

﴿ وَ رَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ \* قَالَ مَعَاذَ اللهِ اِنَّهُ رَبِّیْ آخْسَنَ مَثُوای \* اِنَّهُ لا یُفْلِحُ الظِّلِمُونَ ۞ ﴾

'' توجس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھاں نے ان کواپنی طرف ا مائل کرنا چاہا اور در واز ہے بند کر لیے۔ کہنے لگی: اے یوسف! جلدی آؤ! انہوں نے کہا: اللہ پناہ میں رکھے، میرے رب نے مجھے اچھاٹھ کانا دیا ہے وہ ظالموں کو کامیا بنہیں کرتا۔''

آپ الینائے جب اس گناہ ہے بیجنے کاذ کرکیا تو پنہیں فرمایا کہ میری ہمت ہے کہ میں چ گیا، دیکھا میرا کمال کیسے میں بچا! بلکہ آپ الینائلانے حدورجہ تواضع اور

يوسف:23

اکساتارہتاہے مگرجس پرمیرے پروردگار کی رحمت ہویقینامیرارب معاف کرنے والارحم کرنے والا ہے۔''

یعنی آپ علی این میں بینیں کہتا کہ مجھے کوئی غلطی سرز ذہیں ہوسکتی نفس کا کام تو برائی کے کاموں پراکساناہی ہے، لیکن بیاللہ کی رحمت ہے کہ اللہ گناہ سے بچادیتا ہے اورای پروردگارنے اپنی رحمت سے مجھے بچایا۔

آج ہمیں بھی چاہیے کہ جب گناہ ہے بچیں تو بہی کہیں کہ میرے رب نے جھے محفوظ فرمایا بیساری میرے رب کی مہر بانی ہاور حقیقت بھی یہی ہے اگر اس کی خاص تو فیق اور مدد شامل حال نہ ہوتو شیطان کے مرآ دی کو تباہ و برباد کرد ہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ہی آ دمی گناہوں ہے بچتا ہے جب اس کے فضل وکرم سے بی آ دمی گناہوں سے بچتا ہے جب اس کے فضل وکرم سے بی آ دمی گناہوں ہے بچتا ہے جب اس کے فضل وکرم سے بدی ہے کہ نسبت اس کی طرف کی جائے ۔ جبیا کہ ورسول اللہ عن بی تباہ ہے جب اس سے صاف ظاہر ہے اور ادب اللہ کا بھی یہی تباہ نا سے صاف ظاہر ہے اور ادب اللہ کا بھی یہی تباہ نا سے صاف ظاہر ہے اور ادب اللہ کا بھی یہی تباہ نا سے صاف ظاہر ہے اور ادب اللہ کا بھی یہی تباہ نا ہے۔

سیدنا یوسف علیتهان کہاعقیدہ توحیداللہ کافضل ہے

حضرت یوسف غلینگا کوعقیدہ تو حید وراثت میں ملاتھا۔ آپ علینگا کے والد

يوسف:53

گرامی حضرت یعقوب ناینبا اور دادامحترم حضرت آخق ناینبا بھی اللہ کے نبی اور توحید کے داعی تھے۔ آپ ناینبا کے پردادامحترم حضرت ابرا بیم ناینبا صرف اللہ کے برگزیدہ رسول بی نہیں، بلکہ امام الموحدین تھے، کین اس عظیم شرف کے باد جود حضرت یوسف ناینبا نے شرک کیا اور نہ ہی کبر، بلکہ اس کمال اور عقیدہ کے جمال پراللہ کافضل قرار دیے ہوئے فرمایا:

حضرت یوسف علینا نے دوٹوک الفاظ میں عقیدہ تو حید کے ملنے کو اللہ کا فضل قرار دیا اور فرما یا کہ ہم غیروں کو سجدہ کرتے ہیں نہ غیراللہ کی نذرو نیاز دیتے اور نہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارتے ہیں مسلمی سیسب عقیدہ تو حید کی غیرت اور محبّت بیصرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور موحد لوگوں پر فضل ہے، اگر چہا کثر لوگ اللہ تعالیٰ کے قدر دان اور شکر گزار نہیں بنتے۔

حضرت بوسف عَلِينَا كاس فرمان كى روشى ميس بميس بهى اپنى تربيت كرليني

اوسف:38

چاہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مور وثی طور پر بیجے عقائد اور اعلیٰ اخلاق سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارے خاندان میں علم وضل اور مال ودولت کی ریل پیل ہے تو ہم اس پر اتر انے کی بجائے ..... لوگوں کی تذکیل اور تحقیر کرنے کی بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھیں ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔

ا پنی خاندانی خدمات اور برادری کے کمالات کاذکرکرتے ہوئے نخر وغرور کھمنڈکرنا یااس کواللہ تعالی کے علاوہ کسی گدی کافیض سجھنا، دور ہُ جاہلیت کے اُن پڑھ بدوؤں کا طرزِعمل تو ہوسکتا ہے کسی ہیچان اور شان نہیں ہوسکتی۔

# سيدنا يوسف عَليِّلاً كاكهناكه مجه به الله كااحسان

ای طرح آپ الیا آزمائش کے تمام مراحل بخوبی پورے کرتے ہوئے تختِ مصر پرجلوہ افروز ہوئے تو آپ الیا نے سوتیلے بھائیوں کوشر مندہ کرنے کے لیے اورا پنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کوئی ایسابول نہیں بولاجسس میں عزت وعظمت اور کامیابی کی نسبت اپنی طرف ہو، حالا تکہ ایسے مواقع پرآ دمی بڑے بڑے بول اپنی زبان سے کہ جاتا ہے آپ الیا نے ایسے خوبصورت کلمات اپنی زبان سے اداکے کہ شکر میکاحق اداکرتے ہوئے سارے کمالات واعز از است کی نسبت اللہ ہی کی طرف کی اور بھائیوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ قَدُ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّا مَنْ يَّتَقِ وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا مُنْ يَّتَقِ وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا مُنْ يَتَقِق وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا مُنْ يَتَقِق وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا مُنْ يَكُنِي اللهَ لَا مُنْ يَكُنِي اللهَ اللهُ اللهُ

آداب البي كاآتھواں تقاضا

''تحقیق اللہ تبارک۔ وتعالی نے ہم پراحسان فرمایا، کیونکہ جوکوئی اس سے ڈرتااور صبر کرتا ہے اللہ تبارک۔ وتعالی نیکی کرنے والوں کے اجرکوضا کع نہیں کرتے۔''

جب کہ بحقیت مسلمان ہماراسب سے ببہلافرض بیہ کہ ہم اچھاعہدہ اور اعلیٰ منصب پانے کے بعم ابھاعہدہ اور اعلیٰ منصب پانے کے بعد یہی بات کہتے ہوئے نظر آئیں کہ ہم پر ہمارے اللہ کا حسان ہے، ہم گنہگاراس قابل تو نہ تھے مگرعرش وفرش کے داتا نے ہم پرنظر کرم کر دی۔

سیدناسلیمان کی صدا ..... بیسب ای کافضل ہے

سيدنا حفزت سليمان عَلِيْلِا بِرْ حِلْمِلِ القدر بِغِبر تقے۔ آپ كاذ كرِخسيسر

آولب الني كا آخوان تفاضا حجم المحالي كا تخوان تفاضا

قرآن مجید میں 16 مقامات پرموجود ہے۔

الله تبارك وتعالى نے كى كمالات ميں آپ علينيا كوامتيازى شان عطافر مائى آپ علينيا نے الله تبارك وتعالى سے ایك دعاكى:

﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلُكًا لَا يَنْلَبُغِي لِاحْبَ مِّنَ بَعْلِي يَ ﴾ ﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلُكًا لَا يَنْلَبُغِي لِإِحْبِ مِّنَ بَعْلِي يَ ﴾ ''اے پروردگار ....! مجھ معاف کردے اور مجھے ایسی بادشاہت عطافر ماجومیرے بعدکسی کونہ لے۔''

رب تبارک و تعالی نے آپ ناپیلا کی دعا کو قبول فر ماکرایی شان و شوکت اور بادشاہت سے نوازا کہ بعد میں وہ کسی کونصیب نہ ہوئی ۔لیکن آپ ناپیلا نے ہرنعمت ،عظمت اور کمال پانے کے بعد کسی چیز کی نسبت اپنی طرف نہیں کی ، بلکہ کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا:

اس آیت کریمہ سے دوواضح اصول سامنے آئے۔

لَهُ ..... سیدنا سلیمان عَلِیْلاً کے وسعت عِلم کاعالم بیرتھا کہ پرندوں کی چہ میگوئیاں بھی اچھی طرح سیجھتے تھے اور شاید آ دمیت میں کوئی ایسا شخص نہ گزرا ہو جو پرندوں کی با تیں اچھی طرح سیجھنے والا ہو۔اس قدرممتاز شان کے باوجودا پے علم پرناز

النمل:16

آواب الى كا آخوال نقاضا حساس الله الله كالمنظوال نقاضا حساس المنظوال نقاضا

نہیں کیا، اپنی بڑائی کانعرہ نہیں لگا یا بلکہ فرمایا: یہ میرے رہے ہی کاعظیم فضل ہے کہاس نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔

آج علاء کرام اور سکالرز حفرات کابھی یہی انداز ہونا چاہیے کہ وسعتِ مطالعہ کوففل اللی سمجھ کراس کی نسبت بھی ای کی طرف کریں ، کہ جو چندالفاظ میری زبان سے ادا ہوئے ہیں میحفل ای کی عنایت ، توفیق اور کرم وففل کا نتیجہ ہے اس میں میرا کوئی شخصی کمال نہیں۔ جب حاملین علم وففل کی بیسوچ ہوگی تو پھر تکلفات غالب نہیں آئیں گے اور آج کل ہم عقیدہ سلفی علاء کرام کے درمیان بھی جوایک دوسر سے کوزیر کرنے ، زچ کرنے اور غیرا خلاقی سخت الفاظ میں شفیدو تر دید کرنے کی و با پھیل رہی ہے انشاء اللہ کافی حد تک کم ہوگی۔

یا در ہے۔۔۔۔! نرم لب ولہجہ اوراحتر ام بھر ااندازِتحریر ہی بتلا تا ہے کہ بیہ عالم علم کواپنی دہلیز کی لونڈ کی یا ذاتی جا گیز ہیں بلکہ اللہ تبارکے وتعالیٰ کافضل وکرم سمجھتا ہے۔

(2) .....سیدنا سلیمان علیهٔ نفر مایا: ہمیں ہر نعمت دی گئی ہے نبو ۔۔۔
ورسالت، بادشاہت وسلطنت ،صحت وسلامتی ،علم وفضل ، مقام ومرتبہ گو کہ ہر طرح کی
عظمت وعزت ہے ہمیں نوازا گیا ہے اور بیسب بچھ میری محنت ، ذہائے۔ اور قربانی
کا نتیج نہیں بلکہ ﴿ إِنَّ هٰ لَمَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْهُ بِيْنِ ﴾ بلکہ بیای پروردگار کاواضح
کر اوضل ہے۔

ہمیں بھی چاہیے کے فراوانی وآ سانی اور کامیابی پاکر ہر ملنے والے کو یہی نہ کہتے رہیں جناب میمیری محنتوں کا نتیجہ ہے،سرآپ ہی کی دعاؤں کاصلہ ہے، بلکہ یہی

کہیں بیسارے کاسارااللہ تبارک وتعالیٰ کافضل وکرم ہے اورای کی کمال رحمت کا نتیجہ ہے اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کو بھی آپ کی محنت وکوشش اور دعا کا صلہ اور اجرو تو اب عطافر مائے۔ آمین! مگرافسوس! کہلوگوں کا ادب کرتے ہوئے ان کوخوش کرنے کے لیے کامیا بی و آسانی کی نسبت فوراً ان کی طرف تو کردیتے ہیں اور محسن حقیقی کوفراموش کرجاتے ہیں یہی ہے ادبی ہے وگر نہ باادب اعلیٰ مقام یا کر ہمیشہ اپنے خالی حقیقی کی تعریف کوئی مقدم رکھتے ہیں۔

#### كائنات كامنفردكارنامهاوركمال كي نسبت الله كي طرف الم

سیدنا سلیمان علینا نے جب مجد مجد کوغائب پایا تو فر مایا: اگر حاضری پراس نے معقول دلیل پیش نہ کی تو میں اسے شخت سزادوں گایا ذرج کردوں گا، تھوڑی دیر کے معقول دلیل پیش نہ کی تو میں ایک الیمی خبر لا یا ہوں جوآپ کے علم میں نہیں ہے جانچہ بد ہد خاصر ہوااور کہا: میں ایک الیمی خبر لا یا ہوں جوآپ کے علم میں نہیں ہے جنانچہ بد ہد نے سارا ما جرابیان کیا آپ علیقیا نے ہد ہد کا بیان س کر کم ل تحقیق کی تو بات سے نکلی آپ علیقیا نے ملکہ سبا کے تخت کے متعلق فریایا:

''اےسروارواتم میں سے کون ہے جوملکہ سبا کا تخت اس کے مسلمان ہوکرا نے سے پہلے میرے یاس لے آئے؟''

چنانچهایک طاقتورجن نے کہا:

انمل:38

﴿ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ "میں آپ کوآپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لادیتا ہوں۔"

> کہا: کہمیں یہ فرمداری اداکرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ﴿ وَإِنِّي عَكَيْدِ لَقَوِيُّ أَصِدُن ﴿ ﴾

'' یقین مانے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔''

تخت کے جواہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔ دربار میں موجودایک مومن نے عرض کی:

﴿ أَنَا اٰتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَّرْتَكَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ \* ﴾ "مِن آپ ك بلك جميك سے پہلے اسے آپ ك پاس پہنچا سكتا ہوں۔"

اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا جب آپ الیٰلا نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فر مانے لگے:

﴿ هٰنَا مِنْ فَضْلِ رَقِّ ﴿ لِيَبْلُونِ أَءَاشُكُرُ اَمْ اَكُفُرُ اَ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّا رَقِيْ عَنِيًّ شَكَرَ فَإِنَّا رَقِيْ غَنِيًّ كَوْرَ فَإِنَّ رَقِيْ غَنِيً

'' بیمیرے رب کافعنل ہے تا کہ وہ مجھے آنر مائے کہ میں شکر گزاری کرتا مول یا ناشکری ۔شکر گزارا ہے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جوناشکری کرے تومیرارب بے پروا اور بزرگ ہے۔''

انمل:40

اللہ تبارکے وتعالیٰ کوشکر کرنے والوں کی محتاجی ہے نہ کا فروں کی ناشکری ہے اس کا پچھ بگڑتا ہے۔

سیدنا سلیمان علیما نے اپنی جماعت کے ایک جانثار کا جب بی ظلیم کارنامہ دیکھا، کہمچہ بھر میں اس نے اپنادعویٰ پورا کر دکھلا یا توفورُ افر مانے لگے:'' بیصر نے میرے رب کافضل ہے۔''ہم جیب کمزورا بمان ہوتا تو پہلے تواینے اس مقتدی کی مٹھیاں بھرتا، پھراس کی مدح وستائش کے ملی باندھتا، پھر جی حضوری کرتے ہوئے سوال کرتا جناب آپ کے یاس کون سانو ری علم ہے.....؟ آپ نے تو کمال کر دی۔ آپ جبیابا کمال مستحق ہم نے بھی ویکھاہی نہیں۔ کیابات ہے آ کی ....واہ جناب! سیدنا سلیمان علیمان علیمات سب سے پہلے اس عظیم کارنامے کی نسبت اینے خالق وما لک کی طرف کی اورفرمایا: اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں یہ اس کی عطا اور صرف اس ہی کافضل ہے۔ اورادب کی بلندی بھی اس میں ہے کہ محنت آ دمی کرے،کوشش بندہ خود کرے ،دھکے کھائے،قربانی خود پیش کرے۔لیکن جب کامیانی، بلندی اورعزت نصیب موتوسیح دل سے یہی کے .....!

﴿ هٰنَا مِنْ فَضَلِ رَبِّنُ ۗ ﴾

اللہ تبارک وتعالی پھرایسے باادب بندے پرحددرجہ خوش ہی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی نوازشات کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے ہال مصیبت ہے کہ میں میں نے ہمارا بیڑ وغرق کردیا ہے بندے کی صرف یہی کوشش ہوتی ہے صرف میری تعریف ہواور ہرخو بی و کمال کی نسبت بھی میری طرف ہی کی جائے۔ یا در ہے ۔۔۔۔۔!

جب نفس میں خودی کی حرص وہوں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو زندگی

آواب الى كا آخلوال تقاضا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

کاسکون برباد ہوجا تاہے۔۔۔۔۔ ہزاروں تعتیں مل جانے کے باوجود بھی انسان خوشیوں کے خزانوں سے محروم رہتاہے۔

اس لیے ہمیشہ اپنے خالق ہی کی تعریف کریں اوراس کولائق شکر سمجھ کر ہر کمال و جمال کوائی شکر سمجھ کر ہر کمال و جمال کوائی کی طرف منسوب کریں۔اس میں بہتری اوراس میں ہماری خیر ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کویہ حقیقت سمجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین!

ظلم کی انتہا 💸

ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ساری زندگی حرام کماتے ہیں، رشوت، سود جوا اور بانڈوں نمبروں کی کمائی سے عالی شان مکان یا کوٹھی بنا کراس کے ماتھے پریمی قرآنی پاکیزہ نکڑا لکھ دیا جاتا ہے کہ' نذامن فضل ربی''

ایک ظلم توبیکیا کہ ساری زندگی حرام کماتے رہے اور دوسر اظلم بیہ ہوا کہ حرام کے مال سے معرض وجود میں آنے والے مکان کواللہ کا فضل قر اردے دیا۔ اناللہ دانا ایر اجون۔

#### سيّده مريم عَيْنًا اورنسبب الى الله الله

قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک۔ وتعالی نے سیدنا زکر یا الیہ آ کوسیدہ مریم ایسا کا سرپرست بنایا آپ الیہ آپار شتے میں ان کے خالوجھی تھے۔تفسیری روایات کے مطابق سیدہ مریم ایسا کا کوعبادت کے لیے خاص کمرہ دیا گیا تھا جس میں وہ رغبت وخشیت سے عبادت میں مشغول رہتیں اور اس کمرہ میں حضرت زکر یا الیہ آ کے سواسب کا داخلہ منوع تھا۔حضرت سیدہ مریم ایسا کی کوسامان اکل وشرب بھی آپ مالیہ آ کی بہنچا یا کر داخل ہوئے ہیں کہ کرتے تھے ایک باراچا تک کیاد یکھا کہ ابھی سامان اکل وشرب لے کر داخل ہوئے ہیں کہ

آب النظائا كے پاس رونازه كھانے بينے كاسامان موجود ہے آپ علينا انے حرانى سے يو چھا:

﴿ قَالَ لِلْمُرْتِيمُ آئَّى لَكِ لَهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

"ا عريم! بيتير ليكهال سيآيا....؟"

آپ اِنَالاً نے فورُ االلہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا:

هُوَمِنْ عِنْدِاللهِ ٩

"وه میرے الله کی طرف سے ہے۔" (اس سے زیادہ میں نہیں جانتی ہوں)

اس آیہ۔ کر بہہ ہے معلوم ہوا کہ غائبی مدد کاظہور ہونے پراس کواللہ تبارک۔ وتعالیٰ کا خاص فضل وکرم کہہ کر اسی طرف منسوب کردینا چاہیے۔ یہی احسان اور ادب کا تقاضا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس خواتین عقیدہ میں حد درجہ کمزور ہوتی ہیں آسانی وفراوانی اور رزق ملنے پران کی زبان پریہی ہوتا ہے کہ

''میرے نے میرے پیرال داکرم اے'' ''انہی کے فیل سب چھال رہاہے''

سیدہ مریم عِیْنا نے جوابا یہ تونہیں فرمایا تھا کہ خالوجان آپ پوچھ رہے ہیں رزق کہاں سے آیا ۔۔۔۔؟ خالو جان یہ آپ کی طفیل توسب کچھ مل رہا ہے، بلکہ واشگاف تو حید بھرے جملہ میں یوں فرمایا: حومن عنداللہ۔ رزق کواپن نیکی کا متیجہ کہا، نہ ہی کسی کواللہ تبارک۔ وتعالی کی عطامیں شریک کیا اور یہی ادب الہی کا تقاضا ہے۔

آل عمران: 37



#### دوانمول نكات 🗞

سیّده مریم عیشا کی اللبیت اور طہارت زمانہ بھر میں ضرب المثل بن چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفسرین کرام نے سیّدہ کی ذہانت، فطانت اور لیا قت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ آپ عیشا نے بھلوں میں سے پچھ کھا لیے اور پچھ بچا لیے، جو کھائے تھے وہ جان بچانے کے لیے تھے اور جو بچائے تھے وہ بطور دلیل بتانے کے لیے تھے اور جو بچائے تھے وہ بطور دلیل بتانے کے لیے تھے اور جو بچائے تھے وہ بطور دلیل بتانے کے لیے تھے سے اگر وہ سارے پھل کھاجا تیں تو پھر حضرت زکر یا الیکیا کو عین الیقین کے لیے تھے سے ماصل ہوتا ہے کہ سیّدہ مریم بیٹیا اپنے دعوے میں تی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں سی

دوسری تھیجت حفرت زکریا غالیظائے سوال سے ہوتی ہے کہ آپ غالیظائے خے جب کہ ایک میں انہائے کے جب کہ ایک استادہ مریم غالیظائے یاس دیکھا توسب سے پہلے یہی پوچھا کہ اے مریم! بیر پہلے میں نہیں لایاء تیرے یاس کیسے آئے .....؟

حفزت ذکر یا قاینا کے اس سوال سے واضح ہوتا ہے کہ ذمہ دار سر پرست اور غیر تمند باپ بالخصوص جب بیٹیوں کے پاس کوئی الی چیز دیکھیں جواس نے نہ لاکر دی ہوتو وہ اس کے متعلق سوال ضرور کرتا ہے کہ یہ بیگ یا گھڑی یا موبائل یا قلم یاروبال میں نے نہیں لاکردیا تو تیرے پاس کیے آیا.....؟

یا در کھو! موجودہ حالات بہت پُرفتن ہیں، اپنی بیٹیوں کی ایک ایک ایک نقل و حرکت پر گہری نظرر کھیں۔ کالج اور مدرسول کی سہیلیوں پر بھروسہ نہ کریں۔ یہی سہیلیاں بھی بھار گھر کاسانپ ثابت ہوتی ہیں۔

#### بادشاه ذوالقرنين كاكارنامهاورنسبت الله كي طرف 🎨

ذ والقرنین ایک ایسا حکمران تھا جس کواللہ تبارکے وتعالیٰ نے سلطنت حکومت اقتدار اوراسباب ووسائل کی فراوانی سے نوازا تھا آپ کا دورِ حکمرانی 539

#### آولب الي كا آشوال تقاضا ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ الله كا الله

قبل اذہبے ہے آپ کے اقتدار اور ساز وسامان کارب تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا:

﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَكُ فِي الْأَرْضِ وَ التَيْنَاكُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ ﴾ 
"" م نے انہیں زمین پراقتدارد یااور ہرقتم کے وسائل مہیا کیے۔"

آپ مشرقی ومغربی ممالک کوفتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی وڑے پر پہنچ کہ جس کی دوسری طرف یا جوج اور ماجوج تھے وہاں کے لوگوں نے آپ سے ایک مطالبہ کیا، جس کا ذکر رحمٰن نے یوں فرمایا:

﴿ قَالُوْا لِنَذَا الْقَرْنَكِيْنِ إِنَّ يَا جُوْجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لِكَ خَرْجًا عَلَى آنُ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ مَسَدًّا ﷺ "انہوں نے کہا:اے ذوالقر نین! بے شک یا جوج وما جوج اسس سرز مین میں فیادکرنے والے ہیں توکیا ہم تیری کھی آمدنی طے کردیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اوران کے درمیان ایک دیوار بنادے۔"

بادشاہ ذوالقرنمین نفس پرست اور مال ودولت کا حریص نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک\_\_\_وتعالیٰ کوماننے والااورآخرت پرایمان رکھنے والامومن څخص تھا۔اس نے جوایًا کہا:

﴿ مَا مَكَنِّىٰ فِيْهِ رَبِّىٰ خَيْرٌ فَاعِيْنُونِى بِقُوَّةٍ ٱجُعَلْ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿ ﴾ ۞

الكيف:84

94: الكهف

95: الكيف: 95

آواب الى كا آغوال تقاضا الله الله كا مخوال تقاضا

''جن چیزوں میں میر سے رب نے مجھے اقتدار بخشاہے وہ بہت بہتر ہیں، اس لیے تم قوت کے ساتھ میری مدد کرومیں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنادوں۔''

ذ والقرنين نے فور ااپنی خدمات پیش کیس اور تعمیر اتی سامان مز دوروں سمیت طلب کیا اور فر مایا:

﴿ اَتُونِي نُرَبِرَ الْحَدِيْدِ حَتَى إِذَا سَاوِى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ الْفُونِيُ أَبُرُ الْحَدِيْدِ حَلَىٰ اللهُ وَإِنَّ الْفُوغُ عَلَيْهِ الْفُخُوا ﴿ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ﴿ قَالَ النَّوْنِيَ ٱلْفُوغُ عَلَيْهِ فَعُلِوا أَنْ اللهُ اللهُ

''تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹرے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کردیا تو کہا: آگ تیز جلا دُیہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنادیا تو کہا: لاؤمیرے پاس بگھلا ہوا تانبا میں اس کواس پرانڈیل دوں۔''

جبگرم چادروں پر پگھلا ہوا تا نباؤ الاگیا تو وہ ایسالمبا مضبوط بند بندھ گیا کہ
یا جوج ما جوج اس کو پارکرنے یا اس میں نقب زنی کرنے سے عاجز آگئے۔ حددرجہ
مضبوط اور کمی چوڑی دیوار قائم کردی اور اس عظیم کارنا ہے کو سرانجام دیکر اپنی زبان
سے ایسا تاریخی جملہ کہا کہ ساری کوسٹ و محنت اور ہنر مندی کی نسبت اللہ تبارک
وتعالیٰ کی طرف کردی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے جملے کوقر آن بنا
کر حضرت محمد شاہ ی افران فرمادیا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا:

الكبف:96

آولب البي كا آمنوال تقاضا المسلم المس

﴿ هٰنَا رَحْمَةً مِنْ زَيِّنَ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُنُ رَقِّى جَعَلَهُ دَكَّآءَ ۗ وَ كَانَ وَعُنُ رَبِّى حَقًا ۞

'' بیمیرے رب کی رحت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آگیاوہ اسے زمین کے برابر کردے گا اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچاہے۔''

سدناذ والقرنين كے مثالي جواب سے تين باتيں سامنے آئيں۔

اگراللہ تبارک و تعالی نے جمیں اس قدر مقام عطافر مایا ہے کہ جماری توجہ سفارش یا اگراللہ تبارک و تعالی نے جمیں اس قدر مقام عطافر مایا ہے کہ جماری توجہ سفارش یا رہنمائی ہے کسی غریب کا بھلا ہو سکتا ہے تو جمیں اول فرصت اس سے تعاون فر ماکراپنا اللہ تبارک و تعالی سے اجر لینا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی ساتھی ، مقتدی یا شاگر د کا کام کرنے کے کرنے ہے پہلو تہی کرنا ، جھوٹے وعدے دے کراس کو پریشان کرنا یا کام کرنے کے لیے تکلفات کا مظاہرہ کرنا رشوت کا مطالبہ کرنا ، ایسا کردار کسی و نیا دار جامل کا تو ہو سکتا ہے خدا خوف مسلمان یا باعمل عالم دین کا نہیں ہو سکتا۔

استان کا کام سرانجام دیگراپنی صلاحیتوں اور کارناموں کی داستان کھولنے کی بجائے ،اس کواللہ تبارک وتعالیٰ کی توفیق کہہ کراسی کی طرف منسوب کردینا چاہیے اکثر دنیا دارتو در کنار دینی ذوق رکھنے والے معمولی ساکارنامہ انجام دے کراتر انا شروع کردیتے ہیں جب تک تعمیر کروائی ہوئی معجد پوری اپنے تسلط میں نہ کرلیں خودی کی آگے تھنڈی نہیں ہوتی ، جی یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ ادارہ میری وجہ سے چل رہا ہے یا کسی بھی پروگرام میں اللہ تبارک وتعالیٰ ان سے کام لے لے وہ شکر، تواضع اور نسبت الی اللہ کی بجائے فخر وغرور اور گھمنڈ کاشکار ہوجاتے ہیں جب وہ شکر، تواضع اور نسبت الی اللہ کی بجائے فخر وغرور اور گھمنڈ کاشکار ہوجاتے ہیں جب

<sup>10</sup> الكهف:98



کہ ایسا کرنامل ضائع کرنے کے برابرہے۔

ان کی ساری توجہ مکان، دکان اور کھے کا در بنگلے پر بھی ناز ان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے عارضی جانتے ہوئے ، توجہ آخرت کی طرف کرنی چاہیے آج لوگ پانچ مرلہ مکان یا بیس مرلہ کی کوشی بنا کرفکر آخرت سے بالکل غافل ہوجاتے ہیں اور ان کی ساری توجہ مکان، دکان اور کوشی تک محدود رہتی ہے۔ سید ناذ والقرنین نے کام بھی کہاں سے اللہ کی قوت اور غلجے کی طرف اشارہ بھی فر ما یا اور اس سے آخرت کی طرف اطیف اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ مضبوط ترین دیوار بالآخر فنا ہوگی ۔ حضرت فر والقرنین کا یہ فرمان صددرجہ قابل توجہ ہے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ذو والقرنین کا یہ فرمان صددرجہ قابل توجہ ہے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی انہی جذبات سے سرشار رہنے کی توفیق عطافر مائے ۔ آئین ٹم آئین!

## رسول اللهُ مَثَالِثَا لِللَّهِ مِنْ أُور ہر كمال كى نسبت الى الله ﴿

رسول الله علی الله علی از ندگی رحمتوں، برکتوں اور مجزات سے بھری پڑی ہے جب بھی کوئی عام معمول سے ہٹ کرمعاملہ پیش آتا یا مجز کاظہور ہوتا تو آپ علی الله فور ۱ اس کی نسبت الله تبارک و تعالیٰ کی طرف کردیتے۔ بھی فرماتے: یہ الله تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے بھی فرماتے یہ اس کے فضل سے ہاور بھی بیتو گئی تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے بھی فرماتے یہ اس کے فضل سے ہاور بھی بیتو گئی مین اللہ فائل کی رحمت ہے بھی فرماتے یہ اس کے علاوہ رسول مین اللہ فائل کی رحمت میں بھی کمال میں بھی کمال میں بھی کمال کی دعا کی دعا کی دعا کی کھر ف بموتی صدر جہ تواضع پر بہنی ہوتیں اور ان میں بھی کمال کی نسبت اللہ شائلی کی طرف بموتی مندر جہ ذیل چند دعاؤں پرغور فرمائیں کہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بموتی مندر جہ ذیل چند دعاؤں پرغور فرمائیں کہ ان میں ہرنعت عطا،خو بی اور کمال کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔

#### www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



### ہر نماز کے بعد آپ علیقالی اللہ کی دعا ج

رسول الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

"الله كسواكوئى النهيس، وه اكيلا ب ،اس كاكوئى شريك نهيس، بادشابى اس كي باور وه هر چيز بادشابى اس كي به اور وه هر چيز پر جميشه قدرت ركف والا ب، گنامول ب بچنااور نيكيال كرناالله كي توفيق كي بغير ممكن نهيس ب الله كيسواكوئى النهيس بم خاص اس كي عبادت كرتے بيں برنعت اور سارافضل اس كا بوراجهى تعريف كا حقدار بھى وه ب،الله كسواكوئى النهيس،اس كے ليے دين كوخالص كرتے ہوئ اگر چيكا فراسے نا پندكريں۔"

صبح وشام کی ایک دعا 🗫

آب مَنْ عُلِيْنَا لَهُ مِي وشام برصة اورآب مَنْ عُلِينَا مَنْ عُلِيانَ جس

صحيح مسلم:594

نے اس کوشیج پڑھااس نے رات کاشکر سیادا کر دیااور جس نے اس کوشام کے وقت پڑھااس نے دن کی تمام نعمتوں کاشکرادا کر دیا۔

﴿ اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَلَكَ وَلَكَ وَلَكَ وَلَكَ وَلَكَ الْحُمْدُ وَلَكَ الشَّكُرُ ﴾ • الشُّكُرُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

''اے اللہ ۔۔۔۔! میں نے جس نعت پر بھی صبح کی یا تیری مخلوق میں سے کسی ایک نے بھی (تیری محل سے سے تیری ہی کا وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ، تواکیلا ہے اور ہرفتم کی تعریف اور شکر تیرے ہیں۔''

یعنی ہرنمت تیری ہی عطاہے اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔اس دعامیں ایسا کوئی شریک نہیں۔اس دعامیں ایسا کوئی جمانہ بیس جس میں ہوکہ یا اللہ! جونعت تونے مجھے فلاں کے وسیلے سے عطافر مائی اس پر اپنا شکرا داکرنے کی توفیق عطافر ما، بلکہ بغیر طفیل، وسسیلہ کے مض اپنے فضل وکرم سے تونے عطافر مائی۔

## سوتے وقت ہرعطا کی نسبت الی اللہ ج

سارا دن آدمی خود محنت، مزدوری اور کام کرتا ہے بظاہر کھانے پینے اور سونے کے تمام لواز مات خود جمع کرتا ہے مگررسول الله مُلَّمُ اللَّهُ اللهُ جب بستر پرآرام کے لیے لیٹے تو تمام احسانات وعنایات کی نسبت اللہ جل جلالہ کی طرف کرتے ، کہ یا اللہ!
میں کچھ تبیں سب کچھ آپ نے اپنی کمال رحمت سے کیا ہے آپ مُلَّالِمُ اللّٰمُ بستر

منن الي داؤد:5073



پرلینتے توبید عا پڑھتے:

﴿ اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَ اَوَانَا فَكَمْ مِثَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْدِيَ ﴾ • مِثَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْدِيَ ﴾ •

''تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور وہ ہمیں کافی ہوگیا اور ہمیں جنہیں کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ کوئی جگہ دینے والا''

اس دعا سے رسول اللہ مُلْقَظِّفَا کَی شکر بھری زندگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آ ہے۔ مُلاقِظِفَا کُس قدر حق باری تبارک۔ وتعالیٰ کے شاکر تھے اور نعت وعطا کواس کی طرف منسوب کر کے بستر پر لیٹتے۔

## لباس جيسي نعمت كي نسبت الله كي طرف الم

رسول الله مَكَا عُلِظَةً الباس بهن كرجمي يبي كهتة:

'' بیمیرے رب نے مجھے اپنی رحمت سے ہی عطافر مایا اس کے حصول میں میری کو کی بڑا کی نہیں''

اورآپ مُلَّقِظَةُ نِهُ مَا يَا جُولِهِ اس پَهِنَةِ وقت مندرجِه ذيل دعا پڙ هتا ہے رب تبارک وتعالیٰ اس کے گناہ معاف فر مادیتے ہیں:

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْدِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ ﴾

<sup>🚯</sup> صحيح مسلم \_الذكروالدعاءالدعاعثدالنوم: 2715

<sup>🕹</sup> سنن الى داؤر: 4023؛ متدرك: 7409؛ صحيح الترغيب: 2042

آداب البي كالشحوال تقاضا '' ہرطرح کی تعریف اللہ کے لیے جس ذات نے مجھے پہلباس پہنایا ادرمیری کسی کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے عطافر مایا۔''

301 >> ←◇──◇⊙◇──◇→≪◇

اں حدی<u>ہ ہے۔</u>طیبہ میں دعا پڑھنے کی جوعظیم فضیلت بیان ہو کی ہے اس کی بنیادی وجداور حکمت بھی یہی ہے کہ بندہ سب کچھ کی نسبت اپنے بیارے پروردگار کی طرف کرتا ہے اور رب تبارک\_ وتعالیٰ اپنے بندے کے عظیم عقیدے اور جذیے کودیکھتے ہیں کہ میرابندہ محنت خود کرتا ہے کوشش و کاوش کے تمام مراحل خود طے کرتا ہمگرجب اچھالباس زیبتن کرتاہے تو کہتاہے یا اللہ .....!

''میں نے کچھنیں کیا یہ سب کچھتونے ہی پہنا یاہے''

الله تبارك\_\_وتعالى اين بندے كتوحيد بھرے، شكر بھرے فظيم كلمات س کراس کی عنایات میں اضافہ فرماتے ہوئے اس کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ مصيبت زوه كود مكه كرعافيت كي نسبت الله كي طرف 🎨

طاقتور صحت منداور تندرست انسان شايدية تجهتنا بموكه ميري توانائي ورعنائي کی وجہ بیہ ہے کہ میری خوراک اچھی ہے میں ورزش میں کوتا ہی نہیں کرتا یا میں اچھی ادویات استعال کرتا ہوں اس لیے بیاری میرے قریب نہیں آتی، بیسوچ ہرگز درست نہیں ..... بڑی بڑی خوراکوں ، ورزشوں اور نازنخرے میں پلنے والے معذور ، ا پانتج اور دائمی مریض بن جاتے ہیں گو کہ اچھی خوراک اور درزش کا اثر ضرور ہوتا ہے مگر اصل میں کرم فر ماذات وہ او پر ہے اس کو ہر چیز سے پہلے یادرکھنا جاہیے اچھی صحت کی نسبت خوراک یاورزش کی طرف کرنے کی بجائے اسے یاد رکھا جائے کہ

میری صحت وطاقت کا اصل راز قدرت کی عطا ہے اس کی مہر بانی کہ اس نے مجھے صحت حیسی عظیم نعمت عطافر مائی۔ یا در ہے! صحت خوراک، ورزش یا چھی اور یات استعال کرنے سے ہی نہیں مل جاتی بلکہ منظوری او پر سے ہوتی ہے کیوں نہ ہو کہ جس کی طرف سے اصل منظوری ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے یا در کھا جائے اور ہر قسم کی عافیت کو اس کا کمال قرار دیا جائے۔

آپ مُنْ اللَّهُ مصیبت زده اور پیاری میں مبتلا شخص کو دیکھ کر ایک دعا پڑھتے اور آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مایا: جو کسی معذور شخص کودیکھ کرمندر جدذیل دعا پڑھ لیتا ہے اللّه تبارک۔ وتعالیٰ ایسے شخص کوساری زندگی اس مرض اور مصیبت سے محفوظ فرمالیتے ہیں۔

﴿ اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِيهِ وَ فَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ﴾ • 

كثیرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا ﴾ • 

("برشم كاشكراى اكيالله كى ذات كاجس نے مجھاس مصيبت محفوظ ركھاجس ميں تجھے مبتلا كيا اور مجھے اپنى كثير مخلوق پر 
سے محفوظ ركھاجس میں تجھے مبتلا كيا اور مجھے اپنى كثير مخلوق پر

غرض كدآپ عُلَقِينَكُ قدم قدم پر ملنے دالی خیر كواللہ تبارك وتعالى كى طرف منسوب نہيں فرمايا۔ طرف منسوب نہيں فرمايا۔ طرف منسوب فرماتی ہيں فرمايان كرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہيں: بلكہ صديقه دوجهال فَيْ هُنَا آپ مُنْ اللّهِ عَلَيْنَا أَلَى مَا يُحِبُ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمَانِيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

فضيلت بخثي."

جامع ترندی:3431

الَّذِيْ بِنِعْمَتِيمِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَه قَالَ: اَلْحُمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ﴾ 🕈 رسول الله مَثَاثِقِظَ فِي جب كوئى ايسا منظر ديكھتے جو آئے شاہُ عُلِقَافِينَ كو اچھالگتا آہے۔ مُلْتُعْلِقَتُمْ فرماتے ہوشم کاشکراورتعریف اس اللہ کی جس کی نعمت سے اجھے کام مکمل ہوتے ہیں اور آ بے مُکاٹیا کھی جب کوئی ناپندیده معامله دیکھتے تو فرماتے: ہرحال میں اللہ تبارک ہے تعالیٰ کاشکرہے۔''

معلوم ہوا ....! ہرفتم کے کمال کو با کمال ذات ، ذات الہی کی طرف ہی منسوب كرنا جاسيے يهي ادسب اله كا تقاضا ہے گرا كثر لوگ اكثر مقامات پراسس ادب کو بھول جاتے ہیں اورغیر کے قصیدے ان کے منہ پر ہوتے ہیں دعاہے کہ اللہ تباركـــــ وتعالى جميں ہروقت ہرنعت ہرخو بی اور کمال کواپنی ذات کی طرف منسوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

## بیٹی ٹانٹیا کے کردار پرآئی کا تاریخ ساز بول کے

ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بیٹی یا بیٹااعلیٰ کارنامہ سرانجام دے اور اس کے کارنامے کی خبر والد تک پہنچے تو وہ سب سے پہلے اللہ تبارکے وتعالیٰ کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے: بیٹا کس کا ہے .....؟ یہ بیٹی کس کی ہے....؟ آخرخون کس کا ہے....؟ آخر برا دری کون می ہے....؟ وغیرہ وغیرہ جب کہا ہے بول بھی فخر وغرور کی طرف اسٹ ارہ کرتے ہیں۔ہمیں اپنی

🚹 سنن ابن ماجه:3803

ردب الى كا آخوال تقاضا حساني كا آخوال تقاضا

سیّدہ کے اس ممل اور کردار کی خبر رسول اللہ سکاٹی قائی کودی گئی تو آپ علیہ اللہ اللہ سکتا تھا تھا ہے۔ نے من کرسب سے پہلے اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کا بول بولا اور فر مایا:

﴿ أَخْمُدُ لِللهِ الَّذِيْ نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ ﴾ \* " تعريف النَّارِ ﴾ \* " تعريف السَّارِ الله عنهات دى ہے۔'

يهودي بيج كِكلمه براضخ پراللدكى تعريف ا

رسول الله ﷺ کےخادم حفرت انس بن مالک ڈاٹنڈ؛ بیان کرتے ہیں کہ

🐠 سنن النسائي:5143

نے بیٹے کو مکم دیا کہ ابوالقاسم مکاٹی الفیل کی اطاعت کر لے۔ چنانچہ وہ بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگیا اوراس کے بعد فوراً اس کی روح پرواز کرگئی۔ نبی علیہ المباہ وہاں سے

باہر نکے اور آپ عَلِیْہُ اللہ الّذِی مبارک زبان سے کہدرہ تے:
﴿ أَخُمُدُ لِللهِ الّذِی أَنْقَدَهُ مِنَ النّارِ ﴾

'' تعریف تواس ذات کی جس نے اس کو آگ سے بیالیا۔''

اس واقعہ کی روشی میں ہمیں بھی ہے بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک وتعالیٰ ہماری وعوت وتبلیغ سے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، لوگ اللہ کے دین کے قریب آرہے ہیں آوہ میں الیہ ہی کے نام کوآ گے کرنا چاہیے اور اس کے نام کواونچا کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے اس ہی کی حمد وثنا کرنی چاہیے۔ اور اس کے نام کواونچا کرنا چاہیے اور سب سے پہلے اس ہی کی حمد وثنا کرنی چاہیں کہ وہ لیکن صدافسوں! کہ لوگوں کے عقائد اور اخلاق اس قدر بگڑ چے ہیں کہ وہ ایسے مواقع پر اللہ تبارک و تبرک کی ذات کوفر اموش کرتے ہوئے شرک و کبر کے مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

امت كاغلط طرزيمل المست

بحیثیت امّی ہم سب پر فرض ہے کہ ہم رسول اللہ مَالْقَالِظَیمُ کی ہر بات پر

صحيح البخارى:1356

آولب الذي كا آخوال تقاضا ١٥٥٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠

عمل کریں لیکن اس کے برعکس ہم بسااوقات محبّت میں آکررسول الله مَلْ اَلْمُلَا اَللّٰهُ مَلَا اَللّٰهُ مَلَا اَللّٰهُ مَلَا اَلْمُ مَلَا اَللّٰهُ مَلَا اَللّٰهُ مَلَا اَللّٰهُ مَلَا اَللّٰهُ مَلَا اِللّٰهُ مَلْ اَللّٰهُ مَلْ ہمارے کا نوں کو ایک نعتبہ بول سنائی دے رہا ہے جس میں رسول الله مَلْ اُللّٰهُ اَللّٰهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللّٰهُ مَلَا اللّٰهُ مَلَا اللّٰهُ مَلَا اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰ

و بیسب تیرا کرم ہے آتا ۔۔۔۔ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے تیرا کھاوال ۔۔۔۔ میں تیرے گیت گاوال ۔۔۔۔ یارسول اللہ!

ہم یہ بھتے ہیں کہ سارے انسان اور حیوان صرف اور صرف اللہ ہی وتعالیٰ کادیابی کھاتے ہیں کہ سار کا نئات منافی اللہ بھی ساری زندگی رزق اللہ بی سے مانگا کرتے تھے، بلکہ بخاری شریف میں واضح الفاظ ہیں کہ جن دنوں مدینے میں بارش رکی ہوئی تھی تو آپ منافی اللّیٰ این تمام صحابہ کرام اللّیٰ این کے ساتھ کھلے بارش رکی ہوئی تھی تو آپ منافی اللّیٰ این تمام صحابہ کرام اللّیٰ این اس سے ساتھ کھلے میدان میں لے گئے اور آپ علیہ اللّیٰ این دوٹوک الفاظ میں فرمایا: اے ہمارے پروردگار الله الله میں ارش میں بارش عطافر ماسید! تو جمیں بارش عطافر ماسید! الله بمیر

یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیکٹی کے ساتھ محتق ومحبّت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور بھراس کی آڑ میں غیروں سے دعا میں کی جاتی ہیں ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکاراجا تا ہے ، کمالات اور انعامات دینے والے سچاللہ کوچھوڑ کر کمالات کی نسبت اپنے ہیروں ، فقیروں اور مولویوں کی طرف کی جاتی ہے۔ شاید آپ نے ایک جاہل قوال کا بول سنا ہوگا وہ بڑے وجد اور اعتماد میں کہتا ہے:

مرخواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا ۔۔۔۔؟

اس سے بڑھ کر بے دینی، جہالت اور شرک کیا ہوسکتا ہے ۔۔۔۔؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق ہدایت عطافر مائے۔آمین! فاروق اظم مرافقۂ کا تاریخ ساز بول ہے۔۔

سیدنا عمر می افز کی شان و شوکت اور عظمت کی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ،
آپ می افز کی ایمانی قوت کاذکر کرتے ہوئے رسول رحمت میں افز کر مایا: جس گلی سے میراعمر می فرز کی ایمانی قوت کاذکر کرتے ہوئے رسول رحمت میں اعمر می المین میں اعمر می المین میں کر سکتا۔ آپ می اللہ تبارک و تعالی نے جرائت و بہادری اور بے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ می اللہ تبارک و تعالی نے جرائت و بہادری اور بے باکی کے جوجوا ہر عطافر مائے تھے تاریخ ان سے بھری پڑی ہے گراس قدر طاقتور، باک کے جوجوا ہر عطافر مائے تھے تاریخ ان سے بھری پڑی ہے گراس قدر طاقتور، جوال ہمت امیر المومنین کا ہر تواضع اور خوبی کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرنے ہیں:

﴿ خَرَجَ عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ إلى الشَّامِ وَمَعَنَا اَبُوعُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاجِ فَأَتُوا عَلَى مَخَاضَةٍ ، وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَه، فَنَزَلَ عَنْها وَخَلَعَ خُفَيْدِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتِقِدِ وَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِدِ فَخَاضَ بِهَا الْمَخَاضَةَ ، فَقَالَ أَبُوعُبَيْدَةً : يَزِمَامِ نَاقَتِدِ فَخَاضَ بِهَا الْمَخَاضَةَ ، فَقَالَ أَبُوعُبَيْدَةً : يَزِمَامِ نَاقَتِكَ وَيَا أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! أَنْتَ تَفْعَلُ هذَا ؟ تَخْلَعُ خُفَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! أَنْتَ تَفْعَلُ هذَا ؟ تَخْلَعُ خُفَيْكَ وَتَطَعُهُمَا عَلَى عَاتِقِكَ ، وَ تَأْخُذُ بِزِمَامِ نَاقَتِكَ وَ وَتَضْعُهُمَا عَلَى عَاتِقِكَ ، وَ تَأْخُذُ بِزِمَامِ نَاقَتِكَ وَتَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَةِ ؟ مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ أَهلَ البَلَدِ تَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَةِ ؟ مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ أَهلَ البَلَدِ الْمُتَشْرِفُوكَ فَقَالَ عُمَرُ: أَوْهِ لَوْ يَقُلُ ذَا غَيْرُكَ أَبَا الْمُخَاضَةِ ؟ مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ أَهلَ البَلَدِ السَّتَشْرِفُوكَ فَقَالَ عُمَرُ: أَوْهِ لَوْ يَقُلُ ذَا غَيْرُكَ أَبَا أَذَلَ الْمَنَامُ عَلَى عَالِكُ لِأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ إِنَّا كُنَّا أَذَلَ الْمَنَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ عَمَدُ عَلَيْهُ إِلَا كُنَا أَذَلَ عَبَيْدَ جَعَلْتُهُ مَا يَالَعُلُولُ الْمَالَا عَلَى عَالَمُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُنَا أَذَلَ الْمَنَامُ عَلَى عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ الْمَلَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُقَالِعُ الْمُعَلِّي الْمُعَالَقِلَ عَلَى الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَلِّي الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْم

آولب البي كا آملوال تقاضا كلي المحمد المحال المحال

قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ ، فَمَهْمَا نَظَلُبِ العِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ اللهِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

'' سیدنا عمر بناتیز علاقه شام کی طرف نگلے اور ہارے ساتھ حضر سے ابوعبیدہ بن جراح والنظ بھی تھے ۔وہ دریائی گزرگاہ برآئے حضرت عمر رفی نفذاین اونمنی برسوار تھے آ ہے۔ رفی نفذاس سے انزے اور اپنے موز وں کوا تارکراینے کندھے پررکھ لیااورا بنی اونٹنی کی لگام پکڑ کراس ك اتهدر الى كررگاه مي داخل بو كئه ،حضرت الوعبيده النفذ نه كها: اے امیر المونین! آپ اس طرح کرتے ہیں ....؟ آپ نے موز وں کوا تارکر کندھوں پر رکھ لیا ہے اور افٹنی کی لگام پکڑ کرآ پ دریائی كُرْرِگاه ميں داخل ہو گئے ہيں....؟ مجھے احھانہيں لگا كيونكه علاقه والوں نے آپ کوحدور جوزت دی ہے۔سید ناعمر ڈاٹنڈ نے در دبھری آ واز ہے کہا:ا ہے ابوعبیدہ!اگریہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا تومیں الی سزادیتا کہ ام<u>ت جمریہ مُلْقِیَّا اُلْ</u>مِیم کے لیے مقام عبرت بنادیتا۔ ہم زمانہ کے گھٹیالوگ تھے اللہ تبارکے وتعالیٰ نے ہم کوبذریعہ اسلام عزت بخشی اگر ہم نے عزت اسلام کاراستہ چھوڑ کر تلاش کی تواللہ تبارک\_\_ وتعالیٰ ہمیں پھرذلیل کردے گا۔''

اَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ ﴿

حضرت عمر رُفَاتُنُون نے بیالیا تاریخ ساز جمله ارشاد فر مایا، جوامت مسلمه۔

متدرك حاكم:214

لیڈران کے لیے قیامت تک نمونہ ہے کہ ہمیں عزت، مقام اور شان وشوکت ظاہری تکلفات کی بنا پرنہیں ملی بلکہ بیاللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے ہاوراس نے بیہ عظمت بذریعہ اسلام ہمیں عطافر مائی ہے۔اگر یہی حقیقت آج امت مسلمہ کے ذمہ داران حکمرانوں کو بحق آجائے تو اسلامی انقلاب کی راہیں لمحہ بھر میں ہموار ہوجا کیں۔ مگرافسوں سے ان کواندھا کر مگرافسوں نے ان کواندھا کر دیا اور انہوں نے اسلامی اقتدار و روایات سے پہلو تہی کرتے ہوئے علی الاعلان دیا اور انہوں نے اسلام سے غداری کا ثبوت دیا۔اناللہ وانالیہ راجعون۔

#### سيده عائشه سلام الله عليها كامثالي كردار

امّ المونین سیّده عائشہ بینی الله کا تنات کی وعظیم سی ہیں کہ جن کی براَت اور صدافت کواللہ تبارک وتعالی نے قرآن مجید کی آیات میں بیان کیا ہے اور قیامت تک ان کی تلاوت کی جائے گی ..... اتال جان پر لگنے والی تہمت تو آ ہے جانے ہیں کہ پرانے منافقوں نے آپ کی عزت کو پامال کرناچا ہا اور اس سلسلے میں آپ نی الله عاشی الله عالی تو آپ کی عزت کو پامال کرناچا ہا اور اس سلسلے میں آپ نی الله عالی کی صدافت کو قرآن بنا کرنازل کیا تو آپ بی الله عالی کرنے ہیں کا شکر یہ ادا کرو، تیری براُت کا اعلان الرّ چکا ہے ....سیده عائشه نی این کرتی ہیں عین نے اپنی مال کودوثوک الفاظ میں ہے بات کہددی:

﴿ لَا وَاللَّهِ ! لَا أَقُومُ إِلَيْدِ وَلَا أَحْمَدُ اِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ﴾

<sup>💠</sup> صیح ابخاری:4374

سیّدہ عائشہ بھی گھا کے اس ایمان افروز جواب نے واضح کردیا کہ ہم پرسب سے پہلائق ہمارے اللہ پاک کا ہے کہ ہمیں جب کی مصیبت سے نجات ملے، بیاری سے شفا ملے تو ہم سب سے پہلے اللہ تبارک وقعالی ہی کی تعریف کریں اور تعریفی کلمات یہی ہیں کہ آپ کہیں کہ'' مجھ پرمیر سے اللہ کا کرم ہوا ہے، مولائے رحیم وکریم فضل کردیا ہے، میرسب اس کی رحمتیں ہیں اور اس کی مہر بانی کا نتیجہ ہے۔

#### قارون کی بر بادی کیوں ہوئی .....؟

سیدناموئی علینیا کی قوم میں ایک تاجرتھا جوقارون کے لقب سے مشہورتھا رب تاجرتھا جوقارون کے لقب سے مشہورتھا رب تبارک۔ وتعالی نے اس کو مال و دولت کا بے تاج باوشاہ بنادیا، ہر چیز کے انبار اس کے اردگرد تھے اور عطاء اللی کا بیا کم تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بمشکل ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی گر اس بدبخت کوشکر اور نسبت الی اللہ کی توفیق حاصل نہ ہوئی، بلکہ وہ'' میکن' کی خطرناک مرض میں مبتلا ہوگیا، ایک روز قوم کے سلحاء نے اس کو برے ہی بلیغانہ اور ناصحانہ انداز سے کہا:

تقص:77

#### آداب اليي كا آ شوال تقاضا حجم الله على الله على

''جو مال ودولت الله نے تجھے وے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرواور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرواورلوگوں سے ایسے ہی احسان کروجیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کروکیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پینز نہیں کرتا''

#### تووه جوائا، مجھنے کی بجائے گھمنڈ میں آیااور کہنے لگا:

﴿ قَالَ إِنَّهَا ٱوْتِينَتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِى ﴿ اَوَلَمْ يَعْلَمُ اَنَّ اللهَ قَدُ اَهْلَكَ مِنْ قَبُلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمُعًا ﴿ وَلَا يُسْعَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۞ ﴾

''وہ کہنےلگا:'' بیتو جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے'' کیا اسے بیم مجھے حاصل ہے'' کیا اسے بیم معلوم نہیں ۔ کہ اللہ اس سے خت اور مال ودولت میں اس سے خت اور مال ودولت میں اس سے زیادہ تھے؟ اور مجرمول کے گناہوں کے متعلق ان سے تو نہ یو چھا جائے گا۔''

## اِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيْ ﴿

قارون نے بیہ جوالی تفاخرانہ جملہ کہہ کر کمال کی نسبت اپنی طرف کی اور کہنے لگا کہ کسب و تجارت کا جوفن میرے پاس ہے بیدولت اس کا نتیجہ ہے اللہ کے فضل وکرم کا اس میں کیا دخل .....؟

تقص:78

آج کل کی تا جرحضرات بھی اسی غلط نہی کا شکار ہیں وہ رزق کی فراوانی کواپنا اوراپنے ملاز مین کا کمال بچھتے ہیں اورنسبت الی اللہ کرنی بھول جاتے ہیں جب کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ مجھے اوکاڑہ فیکٹری میں جانا ہوا ، فیکٹری مالک تو حید پرست اورصالح مزاج تھا۔میرے ساتھی نے ان سے کہا آپ کا مال دوسروں کی نسبت بہت زیادہ فروخت ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے آپ کی مشیزی بھی اعلیٰ ہے اور ملاز میں بھی محنت میں کوئی کسرنہیں چھوڑتے۔

مالک من کر کہنے لگا: حضرت صاحب .....! سیحی بات بیہ کے دوسر سے لوگوں کے پاس مشینری بھی اعلیٰ ہے اور ملاز مین بھی ہم سے کئی حصه زیادہ محنتی ہیں بات مشینری یا ملاز مین کی نہیں، بیصرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کافضل وکرم ہے اور ای کی عطا ہے۔

قارئین کرام .....! ہمیشہ ادسیب اللہ کابیا ہم تقاضا پوراکریں اور ہرشم کے کمال کوائی کی عطاسمجھ کرائی کی طرف منسوب کریں زندگی رونقوں سے دوبالا ہوگی، اللہ علی کرنے کی توفیق عطافر ہائے۔ آمین ثم آمین!

## خراسال کے کا تب کی فوراً پکڑ کیوں ہوئی .....؟

جن لوگوں نے اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ پاکرخالق حقیقی کو بھلادیا اور کمال کی نسبت اللہ کی طرف کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آئندہ نسلوں کے لیے مقائم عبرت بنادیا اور دنیا ہی بیں الی سخت سزادی کہدہ دوبارہ کی کومنہ ندد کھا سکے۔



#### ېميشه يادرکھو....! 🌮

امتیازی خوبی بہت بڑی نعت بھی اور آز مائش بھی ہے اکثر احباب اچھی آواز اعلیٰ تعلیم ،او نجی ملازمت اور بلندمقام پاکراپی حیثیت اور اوقات کو بھول جاتے ہیں انہیں یا دنہیں رہتا کہ بیتوسب کچھ اللہ تبارک وتعالیٰ کافضل اور حسن استخاب ہے اور عارضی ہے جھے اس کے ذریعے خدمت ِ خلق اور رضائے الہی تلاش کرنی چاہیے اور اس کی عطا کو اس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ انہی حقائق کو ایک کا تب بھی ختیجہ سکا اس کا انجام ملاحظ فرمائیں۔ امام ابن حبان میشند نقل فرماتے ہیں:

''علا قەخراسال مىں ايك كاتىپ تھاخطى خوبصور تى كےعلاو ہ اس كےقلم میں برق رفتاری کاعالم بیتھا کہ تین دن کے اندر پوراقر آن مجیدلکھ لیتا تھا، جب کہ بظاہراییاممکن نہیں، (اگر جیکمپیوٹر کادور ہے مگر کوئی ایس کمپوز رنہیں جوتین دن میں پورا قرآن کمپوز کر لے۔بہرحال بیرب تبارك وتعالى كى خصوصى عطائقى )اس كاتب صاحب سے كسى نے يوچها حضرت! آپ اتى جلدى پوراقرآن كييلكه ليت بين .....؟ وه جاال نسبت الى الله كرنے كى بجائے اپنى تين انگليوں كى طرف اشاره كرتے بوئے فاخرانہ لہج ميں كہنے لگا: كَتَبْتُه فِي ثَلَاثَةٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبِ مِیں نے اس کوتین دن میں لکھا ہے اور مجھے ذره بفر تفكاوٹ نہيں ہوئی حالانكہ وَمَا مَشَّنَا مِن لَّغُوْبِ رب تبارک۔ وتعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعال کیا ہے۔ پرکلمات

آداب الى كا آخوال تقاضا ٥١٠٥ ٥١٠٥ ٥١٠٥ ١١٠٥٠ ١١٠٥٥ ١١٠٥٥ ١١٠٥٥

تفاخرانه انداز سے کہنے کی دیرتھی، فَجَفَّتْ اَصَابِعُه الشَّلَاثُ اس کی تینوں انگلیاں اس وقت خشک ہو گئیں اور ان میں حرکت، سکت بالکل ختم ہوگئی۔ 4 یعنی

اَلْحُمْدُلِلَّهِ ، مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، مِنْ فَضْلِ اللهِ ، مِنْ تَوْفِيْقِ اللهِ

کہنا بھول گیا اور اپنی بڑائی کو جتاتے ہوئے مّا مَشَدَامِن لُغُوْبِ کہہ دیا حالانکہ یہ بول صرف اور صرف الله تبارک وتعالی کے شایان شان ہی ہیں کہ اس کو کسی کام میں تھکن نہیں ہوتی اور یہ بول قرآن مجید میں اپنے لیے ہی بولا کہ ''ہم نے زمین وآسان کوسات دنوں میں بنایا'' ومامتنا من لغوب'' اور ہمیں کوئی تھکا وٹ نہیں ہوئی جب یہی جملہ اس کا تب نے کبر کرتے ہوئے بولا توای وقت الله تبارک وتعالی کی پکڑکا شکار ہوا۔

#### آ تھویں ادب کے ذریعے ہمار ااصل پیغام کے

اللہ تبارک وتعالی کے لیے آ داب کو بیان کرتے ہوئے ہم نے بیہ حقیقت بھی اللہ تبارک وقتی سے واضح کردی ہے کہ جب بھی نیکی کرو، گناہ سے بچو، خوشی ملے، دشمن پر فتح نصیب ہو، کسی آ فت مصیبت سے آپ نیکل آ میں یا آپ کوکسی مہلک بیاری سے نجات ملے تو آپ نے سب سے پہلے یہی بات کہنی ہے کہ مسلک بیاری سے نجات ملے تو آپ نے سب سے پہلے یہی بات کہنی ہے کہ مسلک بیاری سے نجات ملے تو آپ نے سب سے پہلے یہی بات کہنی ہے کہ مسلک بیاری سے نجات ملے تو آپ نے سب سے پہلے یہی بات کہنی ہے کہ مسلک بیاری سے نجات ملے تو آپ نے سب سے پہلے یہی بات کہنی ہے کہ مسلک بیاری بات کہنی ہے کہ مسلک بیاری بیاری اللہ سے تو آپ نے سب سے بہلے یہی بات کہنی ہے کہ مسلک بیاری بیاری اللہ سے نہاری بیاری بیاری اللہ سے تو آپ نے سب سے بہلے تو آپ نے سب سے بہلے یہی بات کہنی ہے کہ اللہ بیاری ب

كتاب الثقات: 11/8

آداب الى كا آخوال تقاضا ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠

الله علینا ..... لاحول ولاقوة الا بالله ..... مجھ پر الله کااحسان ہوگیا ..... الله کی رحمت ہوئی ..... بیسب کھھاسی نے کیا ہے۔

ایسے پاکیزہ بول جہاں آپ کوسچا موحداور عاجزی کا پیکر بننے میں نہایت مددگار ثابت ہوں گے وہاں شرک و کبر کوبھی جڑسے کاٹ کرر کھ دیں گے۔ہمارے ہاں اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ملاقات کے وقت جب حال پوچھا جائے تو وہ الحمدللّٰد کی بجائے فوراً کہا تھتے ہیں: تہا ڈیاں دعاواں ...... تہا ڈاد تا کھائیداا ہے ..... اج اسیں تہا ڈی وجہ توںا یہ جے کہ ہوئے گئے ہیں: تی ماں باپ کی دعائیں۔ جائے تو وہ والدین کومقدم رکھتے ہوئے گئے ہیں: جی ماں باپ کی دعائیں۔

جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو فیق سے ہم یہ بھتے ہیں کہ جب بھی حال پوچھا جائے تو جواب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و شاکے ڈھیر لگا دینے چاہئیں۔
اگر آپ کی انسان کو نیک سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعدیہ بات بھی کر دیں کہ ' اللہ تعالیٰ کا بہت فضل وکرم ہے ، آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست ہے ، آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پر حم کرے ۔

#### ایک حقیقت اور اس کا تقاضا

اگر پوری دیانتداری سے خور کیا جائے تو تمام کمالات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا دب ہی نہیں فرض بھی ہے، کیونکہ تمام انعامات واعز از ات دینے والاصرف وہی ہے اور عطامیں اس کا کوئی شریک نہیں جب دینے والا وہی اور دینے میں اس کا شریک بھی کوئی نہیں، تو پھریدوا جبی ادب ہے کہ اعلی مقام اور اونچی شان پاکراس کو یا در کھا جائے اور نسبت صرف اس کی طرف کی جائے ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

# آواب الى كا آخوال تقاضا ﴿ مَنْ نِعْمَةٍ فَوِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ وَالَيْهِ ﴿ 316 ﴾ ﴿ 316 ﴾ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَوِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ وَالَيْهِ ﴾ يَا يَا يُهِ فَالَيْهِ وَلَا يَا يُهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

' دہمہیں جونعت بھی مل رہی ہے وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے ہے، پھر جب مہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے توای کے آگے جیجے دیکارکرتے ہو۔''

جب سب بچھای کادیا ہوا ہے تو پھرحق بھی یہی بنتا ہے کہ سب بچھای کی طرف منسوب کیا جائے جیسا کہ انبیاء ورسل پیٹٹا اور با کمال لوگوں نے کیا۔

اورالله تبارک\_ وتعالیٰ کے ادب کی معراج یہ ہے کہ آپ ہرخو بی اور کمال کی نسبت اس کی طرف کریں اور ہرکوتاہی اور کی کی نسبت اپنی طرف کریں جس طرح حضرت یونس مَالِیَّا کے متعلق قرآن یاک میں موجود ہے کہ انھوں نے مچھلی کے پید میں یہی بات کھی تھی کہاے اللہ! تو یاک ہے اور ہرخوبی سے متصف ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے انی کنت من الظالمین ظلم تو نے نہیں کیا ظلم کرنے والوں میں سے میں ہوں۔اورای طرح حضرت ابراہیم مائیلائے نے بھی یہی کہا تھا کہ جب میں بیار ہوتا ہول تو مجھے میر اللہ شفادیتا ہے۔سیدنا ابراہیم عَلَیْلا نے اللہ تبارکے وقعالی کے ادب كاپورا پورالحاظ ركھتے ہوئے فرما يا كەجب ميں بيار ہوتا ہوں ..... ينہيں كہا كەجب الله مجھے بیارکرتا ہے، حالانکہ بیاری بھی اس کی طرف سے ہے لیکن سیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا بیتن ہے کہ ہم ہرکوتا ہی کی نسبت اپنی طرف کریں اور ہراچھائی کی نسبت اللہ تبارکے وتعالیٰ کی طرف کریں۔

ا المخل:53 **ا** 

خطبنبرون

آدا الني كا سره نوال تقاضا www.KitaboSunnat.com

## هر دعامیں اعتدال اور تواضع 🚓

دعا فطرت انسانی ہے ہرانسان چاہتا ہے کہ وہ کھی اسکے ،سوال کرے اوراس کی مرادوں کو پوراکیا جائے اوراس طرح بیمقصرِشر یعت بھی ہے۔رسول اللہ مَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَامُ هُوَ الْعِبَادَةُ ﴾

'' دعاہی عبادت ہے' اسلام کے جتنے اصول عبادت ہیں وہ سب دعا ہی کے مظہر ہیں کوئی الیی عبادت نہیں جس میں دعانہ ہو۔

قرآن مجید کے گی ایک مقامات پراس بات کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے کہ صرف اللہ سے دعا کرو، وہی تمحاری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، بلکہ ای سے دعا کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور جو شخص اللہ کے علاوہ انبیاء واولیاء کو پکارے تواس کو کا کنات کو بدترین اور گمراہ ترین شخص کہا گیا ہے۔ چند آیات کے معنی ومفاجیم یرغور فرمائیں۔

﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَا تِنْ قَرِيْبُ أُجِيبُ دَعُوقَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُواْ لِى وَلْيُوْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُكُونَ ﴾ 
(اورجب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں پس بلاشبہ میں قریب ہوں، پکار نے والے کی پکارکوستا ہوں جب وہ مجھے پکارے، پس وہ میری باتوں کو قبول کریں اور مجھ پرایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یا جائیں۔'

يقره:186



أَوَا بِ الْجِي كَا نُوَالِ تَقَاضًا ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمُ مُعَالِم

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کوسنتا ہوں۔اگردعا کرنے والا مجھ پرمضبوط ایمان رکھے اور میرے احکامات کو دل کی خوشی سے تسلیم کرے اوراسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ آسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اتَّذِينَ يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَيْنَ يَسْتَكُبِرُوْنَ عَفْ مَا دَخِرِيْنَ ﴾

''اورکہا تمھارے پروردگار نےتم مجھے ضرور پکارو میں تمھاری پکارکو قبول کرتا ہوں بلاشبہ وہ لوگ جومیری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہوکر داخل ہوں گے۔''

اس آیت کا اسلوب بھی نہایت دلنشین ہے کہ ہمارا پروردگار، ہمارا خالق و
مالک ہمیں خوداس بات کا تھم دے رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو .....ادر پھرام کے صیغ
سے پوری تملی بھی مل رہی ہے کہ میں تمھاری دعا کو ضرور قبول کروں گا اور پھرسا تھا ہے
لوگوں سے شدید نفرت کا اظہار بھی کیا جو دعا جیسی عبادت سے اعراض کرتے ہیں یا
اپنی دعا میں غیروں کو پکارتے ہیں۔

اور جولوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو دعاؤں میں پکارتے ہیں وہ بڑے ہی بادب اور بدترین گمراہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالی خود ہی فرماتے ہیں:

﴿ وَمَنْ اَضَلُّ مِنَّنُ يَلْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآ بِهِمْ غُفِلُون ﴾ 3

Û

مومن:60

احقاف:5

''اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوسکتا ہے؟ جواللہ کے علاوہ کو پکارے، جواللہ کے علاوہ کو پکارے، جواللہ کے علاوہ کو پکار سے جواس کی پکار اسے خبر ہے۔''

جب دعا کوزندگی میں اس قدراہمیت حاصل ہوتو پھراس کے آواب ومسائل کوجا ننا نہایت ضروری ہے اورسب سے پہلی بات بیہ ہے کہ دعاصرف دو جہانوں کے خالق وما لک اللہ سجانہ وتعسالی سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے سواکا گئاست میں کوئی ایساد وسرانہیں جو ہر دعا سننے اور قبول کرنے کی اہلیت وقدرت رکھتا ہو۔

وعا کے حوالہ سے اپنے سیچ اللہ کی تمین نما یاں خوبیاں ملاحظہ فر ما کیں! جن میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

الی جوانسان کی تعداد تقریباً کو چرندول کےعلاوہ پوری دنیا میں جوانسان زبانیں بولتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 2964ہے اور پیتحقیق کویہ سے شاکع ہونے والے عالمی ماہانہ عربی جریدے''اُمتی''نے پیش کی ہے۔

کیااس کا نئات میں کوئی ایس سرکار ہے جو 36 کم تین ہزار زبانوں پر عبور کھتی ہو۔۔۔۔؟ بلکہ شاید دنیا میں کوئی ایساانسان ہوجو بیک وفت 29زبانوں پر

آداب-البي كا نوال تقاضا >+<-->@<-

عبورر کھتا ہو۔جب اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کے علاوہ غیروں میں کوئی اتنی اہلیت نہیں رکهتا که وه زبا نین سمجھ سکے وہ انسانوں سمیت دیگرمخلوقات کی صدائیں ،التجائیں اور دعائي كيين كرقبول كرسكتاب .....؟

🕏 ..... بیک وفت ہرمخلوق اس سے مائلے، تو وہ ہرایک کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے اورعطابھی کرتا ہے کیااس کے سوا کوئی ہے .....؟ جو بیک وقت سے کی نے، سمجھےاور قبول کر ہے ۔۔۔۔؟ غیروں کی بے بسی کاعالم توبہ ہے کہ بیک وقت ایک زبان میں دس بندے بولیں تو کوئی سمجے نہیں سکتا .....

🕏 .....وہ ایساشہنشاہ دو جہاں ہے کہ ہرایک کو ہرنعت دے کربھی غنی رہتا ہےاس کی عنایات ونو از شات میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ۔ دن رات لوگوں کے خالی دامن بھرتاہے مگراس کےخزانوں میں ذرہ بھر کمی واقع نہیں ہوتی ،اورا بنی اس بے نیازی کورب تعالی نے ان الفاظ سے بیان فر مایا کہ:

﴿ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأْلُوْني، فَأَعْظَيْتُ كُلِّ اِنسَانِ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبِحْرُ ﴾

''بلاشبدا گرتمهارے پہلے، بچھلے،جن دانس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہرانسان کامطالبہ پورا کردوں ،تو میرے یاس جو (خزانے) ہیں ان میں سے اتنی بھی کی نہیں ہوتی کے جتنی سمندر

🔬 صحیحمسلم:6572

میں سوئی ڈال کر نکال لی جائے (اس میں کمی واقع ہوجائے) اورایک روایت کے مطابق:

جورہے کا نئات اس قدر کریم ، رحیم اور بے نیاز ہو کہ وے کرخوشی محسوس کرے اوراس کے خزانے جول کے توں رہیں ، اب مرضی انسان کی ہے کہ وہ اسے گھڑی گھڑی بیکارے یا بھی بھی بیکارے۔

اور یادر ہے۔۔۔۔! رب تعالی سب کودیتے ہیں فرمانبرداروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی ،اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی ،صرف فرق اتناہے کہ پیارے کو قریب بلا کردیتا ہے اور دشمنوں کو محفل سے اٹھا کر دیتا ہے۔ شیطان نے بھی نافرمانی کے بعد رب ہی کو پکارا، وہ جانتا تھا کہ باوجو دنافر مانی کے میری فریاد سننے والا صرف و، ی رب بی کو پکارا، وہ جانتا تھا کہ باوجو دنافر مانی کے میری فریاد سننے والا صرف و، ی حل سے ۔ آپ بحیثیت انسان اور سلمان دعا کی عظمت اپنے دل میں جاگزیں کریں دل صاف ہو، خمیر روشن ہو، نیت پاکیزہ ہو، نقط نظر مبارک ہوتو دعا لمحہ بھر میں عرش تک پہنچتی ہوئی شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔

مِائع ترمذي:446



### دعااورادب الله ١٥٠٥

ہمارے اللہ کی شان وشوکت اور عظمت سب سے زیادہ ہے اس لیے اس کے وقار وآ داب کا خیال رکھ کر ہی اپنی درخواست اس کے حضور پیش کرنی چاہیے جوشخص جتنے ادب سے التجا کرتا ہے اس کی پکار کواتن ہی جلدی سن کر قبول کرلیا جاتا ہے۔اللہ سجانہ تعالیٰ کے ادب کا یک اہم تقاضا ہے بھی ہے کہ دعا کرتے ہوئے کم از کم دوامور کا خیال رکھا جائے جوشخص ان دونوں امور کا خیال نہ رکھے گا وہ اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کا بے ادب ہے۔

### 🗗 .....اعتدال

میانہ روی ، توازن اوراعتدال ہر چیز کاحسن ہیں ، بالحضوص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہوئے تیزی ہونہ مطالبے میں غلو ہو یعنی بڑے تحل ، آرام اور سلیقہ سے اس کو پکارنا چاہیے ، کممل کیسوئی ، حسن ظن ، کامل تو جداورانہا ک بیاعتدال کے مفہوم میں شامل ہے اور پھرمطالبہ جائز حلال اور بھلائی والا ہونا جائز ، فضول اور بنی برظم دعا ہرگز جائز نہیں ، بلکہ بیہ بات 100 ہر بے ادبی کے زمرہ میں آتی ہے کہ رحمٰن ورحیم اور کریم ذات سے کیسا مطالبہ کیا جارہ ہا ہے ۔۔۔۔۔؟

### (<u>عَ)</u>....تواضع ع

اعتدال کے ساتھ ساتھ انداز ولب ولہجہ حددرجہ عاجزی دانکساری والا ہونا چاہیے جوشخص جس قدرخشوع دخصوع اور بے بسی و بے دقعتی کااظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرے تواتیٰ ہی جلدی اس کوشرف قبولیت عطا کیا جاتا قواب الی کا نواں تقاضا سے بھی ہے کہ اس کے سامنے در ما ندگی و عاجزی کا اظہار کیا جادر ادر ب اللہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے سامنے در ما ندگی و عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ گر اس کے برعکس ہمار اروبیہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں میں غلوا ورجت دھری کا پہلو غالب ہوتا ہے کئی جائل تو دعا ہی نا جائز اور حرام کا موں کی کرتے ہیں اور کئی مطالبہ جائز کرتے ہیں گرفور اپورانہ ہونے کی صورت میں رب تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں ، بلکہ کئی نمازوں کی پابندی ہے کہہ کرچھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری دعا ئیں قبول نہیں ہوتیں ،ہم نے نماز پڑھ کرکیالیا ہے ۔۔۔۔؟ جب کہ جلد باز انسان یہ بھول جاتا ہے کہ بچھ دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں بھی بہتری ہے۔

حبیها کہ سیح حدیث شریف میں رسول اللہ عَلَیْمَالِیَّا کَافر مان موجود ہے۔آبے عَلِیْمَا اِنْجَامُ نِے فرمایا:

"الله بچھ دعائمیں فور اقبول کر لیتے ہیں اور پچھ کے ذریعے سے آنے والی آفات وبلیات سے محفوظ کرتے ہیں اور کئی دعائمیں روز قیامت احسات اور اجروثواب میں اضافے کا باعث ہوں گی۔"

ویسے بھی دعا کرتے ہوئے میسو چنا کہ میں نے منوا کر چھوڑ ناہے نہ مانی گئ توسر کشی پراتر آنا،ایسا جاہلا ندرویتے شان رحمٰن کے خلاف ہے کسی دعا کو تبول کروانے کی ضد کر جانا بصورت دیگر نافر مان بن جانا حدورجہ بے ادبی ہے۔

الله تبارك وتعالى كے باادب لوگ اس قدر اعتدال اورتواضع سے دعا كرتے ہے كہ ایک محدث فرماتے ہیں: میں نے سارى زندگى ينہيں كہا كہا ك الله الله عمل كذا "اس طرح كردے" بلكه يهى كہتا ہوں ياالهى معاملة تيرے سامنے ہے جس طرح آپ بہتر سجھے ہیں اس طرح كرديں، فرماتے اس بات كااثر ميرى سامنے ہے جس طرح آپ بہتر سجھے ہیں اس طرح كرديں، فرماتے اس بات كااثر ميرى

۔ آواب الی کا نواں تقاضا ہے۔ ﴿﴿ 326 ﴿ ﴿ 326 ﴿ ﴿ 326 ﴿ ﴿ 326 ﴿ ﴿ ﴿ 326 ﴿ ﴿ ﴿ 326 ﴿ ﴿ ﴿ 326 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ رَابِهِ اِن اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

ر میں یہ ایسا سرمب اوا کہ حاری رسل بھو مرمندی فاسامنا ہیں سرنا پڑا۔ (سجان اللہ)

سی بھی دعا میں معاملہ کی بہتری کوسیر درحمن کمیا جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا
ہے کیونکہ اس کی حکیمانہ بصیرت کے سامنے ہماری سوچ کی کوئی حیثیت نہیں۔
مادر ہے ۔۔۔۔۔۔!

يادر ہے....!

جب معاملہ کی بہتری اللہ تبارک وتعالیٰ کے ذمہ ڈال دی جائے تو خیرو برکت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہماری سب سے بڑی کمزوری و بے ادبی میہ بھی ہے کہ ہم عملاً اپنے آپ کوزیادہ دانا و تمجمدار گردائے ہیں اورا پنی سوچ میں آنے والے فیصلے کوئی حرف اخیر سمجھتے ہیں اوراس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مداخلت کو اہمیت نہیں دیتے اور نتیجہ معاملہ بگڑ جا تا ہے اور پھر ہم میہ کہہ کر و تعالیٰ کی مداخلت کو اہمیت نہیں دیتے اور نتیجہ معاملہ بگڑ جا تا ہے اور پھر ہم میہ کہہ کر جھولی جھاڑ دیتے ہیں 'اچھا چلو جی اللہ کی مرضی' بیارے ہوائی ! آخر میں اللہ دکی مرضی پر چھوڑ مرضی سے سے کہا ہے۔ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جا تا ہے۔ اللہ کا تقاضا بھی یہی تھا

# ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنِكُوٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾

انبیاءورس بیلی قربت الہی کی معراج پر ہوتے ہیں اوران پر دعا کی حقیقت مکمل آشکارا ہوتی ہیں جسس سے مکمل آشکارا ہوتی ہیں جسس سے باآسانی اندازہ ہوسکتا ہے کہ انبیاء ورسل بیلی نے کس قدر اپنی دعاؤں میں اعتدال اورتواضع کا خیال رکھااور کس طرح ساری زندگی اسلیماللہ سے خیر کی ہمیک ماسکتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی انہیں کے قش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔



### دعاسيدنا آدم علينيا اورتواضع 🗫

تمام انبیاءورسل طبیلا کی دعاؤں میں امتیازی حسن یمی ہے کہ ان کی دعاؤں میں امتیازی حسن یمی ہے کہ ان کی دعاؤں میں دعاؤں میں شرک کی بُوہوتی ہے نہ ہی بارہ ہوتی ہیں۔ دعائیں تو حید بھری اور ادب واحتر ام کاشہ یارہ ہوتی ہیں۔

جب کہ آپ غور فرمائیں سیدنا آ دم عَلیِّا نے اپنی غلطی کا قرار کرتے ہوئے کس قدر متواضع الفاظ سے رب تعالی سے دعاکی ، فرماتے ہیں:

''اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے آپ برظلم کیا اور اگر تونے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پررحم نہ کیا توہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجا عیں گے۔''

41

الاعراف:23



سیدنا آوم مَلْیِنِا نے بظاہر دعامیں چندالفاظ استعال کیے ہیں مگرا قرارِ نسیان، اعتدال ، تواضع اور ذاتے اللہ پرحسن ظن اور اعتماد کی انتہا کر دی۔ آبے مُلِیَا کی دعامیں چار باتیں نمایاں نظر آتی ہیں۔

اسب سے پہلے اپنا پر دردگار تسلیم کیا، گوکہ غلطی ہوئی، وقتی طور پر بھول ہوئی لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کی عظمت ربوبیت کو پھر بھی مقدم رکھاا در فرما یا اے ہماری پر درش فرمانے والے، قدم قدم پر ہمیں نوازنے والے، ہماری کمل دیکھ بھال اور تربیت فرمانے والے۔

معلوم ہوا کہ خلطی و گناہ ہوجانے کے بعداس کی عظمت ربوبیت کو ہر گزنہیں بھولنا چاہیے بلکہ تو بہر کر نہیں بھولنا چاہیے بلکہ تو بہر کرتے ہوئے سب سے پہلے منہ سے یہی الفاظ ادا ہونے چاہئیں '' ربنااے ہمارے رب! دعائے بل رب کالفظ بولنا کمال ادب کی علامت ہے۔

الله سیدنا آدم علیتا نے رب کہہ کرسب سے پہلے اقرار طلم کیا کہ یااللہ علم اور بھول مجھ سے ہوئی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ۔ آپ نے تو میری کمل راہنمائی فرمائی لیکن میں اپنی کوتاہی ہی کی وجہ سے فرمان الہی کو یاد نہ رکھ سکا ۔ اس دعامیں اوب کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ قصور وار ذات اللہ کوئیں تھرایا ۔ جیسا کہ اکثر لوگ نادانیاں خود کرتے ہیں جہالت اور ظلم اپنی طرف سے ہوتا ہے اور ساری بات اللہ تبارک وتعالیٰ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں کی واقعہ میں اپنے آپ کو بری مجھنا اور ذات بالکہ کومور والزام تھرانا حدور جہ اوبی ہاں کے سیدنا آدم علیتا این غلطی کا اقرار اللہ کومور والزام تھرانا حدور جہ باد بی ہاں لیے سیدنا آدم علیتا ہم نے خود کیا ہے۔ اس انداز سے کیا کہ قصور وارخود کو تھرایا کہ یا اللہ طلم آپ نے نہیں کیا ہم نے خود کیا ہے۔ اس انداز سے کیا کہ قصور وارخود کو تعرایا کہ یا اللہ طلم آپ نے نہیں کیا ہم نے خود کیا ہے۔

ت بهررهت و بخشش کاسوال کیا اورانداز اس قدر عاجزانه که فرمایا

اگرتونے معاف نہ کیا تو ہمارا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا اور ہم بخت نقصان اٹھانے والوں سے ہوجا کیں گے۔ بعنی اس رحمت و بخشش ہی کوذر بعہ فلاح سمجھا اور ہے ہی اس قدر کہ فر ما یا الہی معافی کے بغیر چارہ ہے نہ ہمارا گزارہ ہے۔ اپنے آپ کورحمت الہی اور بخشش خداوندی سے بے پر واہ نہیں جانا کہ معاف کر دیا تو ٹھیک ورند دیکھ لیں گے، بکھ آپ فالیا نے عاجزی، در ماندگی، انکساری اور تذلل کی انتہا کردی اور کہا اے پر وردگار سے اور یہی اس کی عظمت اور اور بکا تقاضا ہے۔

کی ۔۔۔۔۔معلوم ہوا، جولوگ غلطی اور بھول بچوک کے بعد فور اباا دب ہوکر اس کورب مان کرا ہے جرم کا قرار کرلیں اوراس کی رحمہ ۔ کے سپے سوالی بن جائیں تو پھر وہ رحمت و بخشش کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندے کی بڑی سے بڑی تفقیر، زیاوتی اور غلطی معاف کر دیتا ہے۔

# سيد ناخليل الرحمن عاليُّكِ اور دعاميں ادب ع

حضرت ابراہیم علیہ کی دعا کیں صدا کیں اور التجا کیں اللہ تبارک وتعالی کواس قدر بہند آئیں کہ اللہ تبارک وتعالی نے قر آن مجید میں آپ کو اس قدر بہند آگا گا گھندیہ کے لقب سے یا دفر مایا، کہ آپ علیہ اللہ میرے سامنے بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ جھکنے والے اور رونے والے تھے۔ آپ علیہ جب وطن سے بجرت کرتے ہوئے نکلے، تو منزل کا تعین ہرگز نہیں گرسوال پر ایسا خوبصورت

آواب الى كا نوان تقاضا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمَّا مِنْ مُا لَكُ مُا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

توكل بهراجواب دياكهكوز عيسمندر بندكرويا،آپ مَلَيْكِان فرمايا:

﴿ إِنَّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَّهُ رِينِ وَ ﴾

"میں اپنے پروردگار کی طرف جارہا ہوں۔ وہی میر کی راہنمائی کرےگا۔"
یعنی اللہ تبارک۔ وتعالی پر کامل بھر وسد کیا جیسا کہ باادب بندوں کا و تیرہ ہوتا ہے اور پھر ہمیشہ اسی طرح آپ الیکا ان جب مشرکین کو اپنے سے الد کا تعارف کروایا تو گھوٹی فیھو کی گھوٹین فی و الّذِن کی ھو کی گھوٹین فی و الّذِن کی گھوٹین فی و کی گھوٹین فی و کی گھوٹین فی و کی گھوٹین فی و الّذِن کی گھوٹین فی و کی گھوٹین فی و الّذِن کی گھوٹین کی دوائے کی گھوٹین کی دوائے کہ کھوٹین کی دوائے کا موض کے کہ کھوٹین کی و الّذِن کی گھوٹین کی دوائے کا موض کے کھوٹی کھو

ثُمَّ يُحْيِينِنِ ﴿ وَ الَّذِئَ ٱطْمَعُ أَنْ يَتَغْفِرَ لِىٰ خَطِيِّكَتِى يَوْمَ

الرِّيْنِ 🍪 🍕

"جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری راہنمائی کرتا ہے۔ وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور جب میں بیار ہوتا ہوں وہی مجھے شفادیتا ہے۔ وہی مجھے مارے گا، پھرزندہ کرے گا۔ اور جس سے میں بھر پور توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطا نمیں معاف کردے گا۔'

مندرجہ بالاتعارف میں ادب کے حوالہ سے دوبا تیں نہایت قابل توجہیں۔

﴿ اللہ عَمْمَ مَنْ مَنْ اللّٰ اللّٰ

Û

Û

الصافات:99

<sup>\*</sup> شعراء:78\_82

آواب الى كا نوال تقاضا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بون نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیار کرتا ہے حالانکہ حقیقۂ بیار بھی وہی کرتا ہے لیکن

﴿ حِفْظًا لِأَدبِ الله عَزُّوجَلَّ ﴾

الله کے ادب کا خیال کرتے ہوئے فرما یا جب میں اپنی غلطی ، بدیر ہیزی یا بے توجہی کی وجہ سے بہار ہوجا تا ہوں تو وہی مجھے شفاعطا کرتا ہے۔ آ بے علایتا کا وَإِذَا أَمْرَضَنَى نَهُمَا بَي آب ك حدورجموة بالله وف يرولالت كرتا بـ الفاظ عالينًا في آخرا بني معانى كامطالب بهي صدورجه بااوب الفاظ ے کیا کہ وَالَّذِی أَطْمَعُ جس میں لا فی رکھتا ہوں بھر پورامیدر کھتا ہوں یوں نہیں فر ما یا جو ہرحال میں مجھے معاف کرے گا حالانکہ آ پ عَلِیْلِا نے ساری زندگی تبلیغ میں قربان کر دی آ ہے مالیکا کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے لازمًا معاف کرے گا۔لیکن عاجزی ،اعتدال اورادب کی معراج دیکھیں کس قدر جیجے تلے ادب بھرے الفاظ ہے معافی کی التجافر مائی۔ آپ الیِّلا کی تمام دعاؤں سے ادب کا پہلو بیان کرنا مطلوب نہیں ہے،اشارةٔ دومثالیں ذکر کی ہیں صاحب ذوق اگراپنی اجتہادی بصیرت سیدنا ابراہیم مَلیِّلا کی دعاؤں کی طرف مرکوز فرمائیں توادب کے ساتھ ساتھ بہت کچھ حاصل ہوگا اگرزندگی نے وفا کی توانشاءاللہ الرحمن آپ علیّلاً کی دعاؤں میں جوعلم عمل کے موتی بوشیدہ ہیںان کوقار ئین کے گلے کی مالا بنایا جائے گا۔

## سيدناموسى علينيا اور دعامين ادب پ

آپ الیکا جب آمجہ دن کی لمبی سافت طے کرنے کے بعد مدین کے کوئیں پرآئے وہاں دیکھا کہ جانوروں کو یانی پلانے کے لیے کافی لوگ جع ہیں

نواب الله کا نوان تفاضا پستان کا نوان تفاضا پستان کی بر دھ کر ان کی بر یوں کو پانی اور ایک طرف دولڑ کیاں کھڑی ہیں آپ فالینلا نے آگے بڑھ کران کی بکر یوں کو پانی پلا یا اور پھر ایک سائے دارجگہ برجا بیٹھے۔وہاں بیٹھے آپ فالیا کے دعافر مائی جومیر سے مطالعہ کے مطابق جامعیت اور ادب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ دعاہے آپ فالینا نے فرمایا:

﴿ رَبِّ إِنِّى لِهَا آنُوْلُتَ إِلَى مِنْ خَدْمٍ فَقِيدٌ ﴿ ﴾ ''اے میرے پروردگار! جو بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کامحتاج ہوں۔''

الم السب کی الیا است کے الیا مقصد بیان کرنے سے قبل '' رب' کہا یقین حالے ہے ہیں '' رب' کہا یقین حالے ہے ہیں کے عالم میں جب ہے ساختہ منہ سے رب نکاتا ہے اس وقت مومن بندہ جو روحانی لذت وحلاوت محسوس کرتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوسکتی ۔ رب کہنے میں بڑا مان بیار اور وقار ہے آ ہے بھی اپنی حاجات میں رب کا کثر ت سے ور دکریں میں بڑا مان بیار اور وقار ہے آ ہے کہ کر دعا کا آغاز کریں ۔ رب کا مکمل مفہوم اردو میں اور اس کو اپنا سب کچھ بچھ کر درب کہ کہ کر دعا کا آغاز کریں ۔ رب کا مکمل مفہوم اردو میں جاشنی سے نتقل نہیں کیا جاسکتا جس طرح عربی میں اس کا مقام ہے آسان لفظوں میں وہ ذات جو پیدائش سے لے کر درجہ کمال تک پہنچائے اور لمحد لمحد قبر انی ومہر بانی کر سے وہ ذات جو پیدائش سے لے کر درجہ کمال تک پہنچائے اور لمحد لمحد قبر انی ومہر بانی کر سے

نقص:4-www.KitaboSunnat.com

اس کو' رب' کہتے ہیں اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے علاوہ الی شان کوئی نہیں رکھتا۔

اس کو' رب' کہتے ہیں اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے علاوہ الی شان کوئی نہیں رکھتا۔

اس آپ علیہ الی نے بینہیں کہا اے اللہ اللہ علیہ کے کھلاؤ بلاؤ میں وھکے کھا کھا کہ اب ہو چکا ہوں بلکہ بڑے اوب اور حوصلہ نے فرما یا: اے میرے رب جو بھلائی خیراور بہتری آپ نے میرے مقدر فرمائی ہے جھے اس کی ضرورت ہے میں اس کا محتاج ہوں یعنی اے پرودگار! جو پچھ بھی میرے نصیب کا ہے جھے اس کی طروت ہو ماجت ہوں یعنی اے پرودگار! جو پچھ بھی میرے نصیب کا ہے جھے اس کی ماجت و ضرورت ہے۔ آگے بینہیں کہا، کہ فورا المجھے دے دو،صرف انہیں الفاظ پراکتفا کیا کہ مجھے اس بھلائی کی حاجت وضرورت ہے ۔ آگے بینہیں بہرحال اس وقت اس بھلائی کا مختاج ہوں جو آپ نے میری طرف برخصر ہے میں بہرحال اس وقت اس بھلائی کا مختاج ہوں جو آپ نے میری طرف نازل کی ہے مختصر کہ آپ علیہ الی بینی عاجزی سے اپنی حاجت وضرورت کا اظہار نازل کی ہے مختصر کہ آپ علیہ الی مختاجی بیان کی اور فیصلہ رب کے بیر دکر و میا اور فیصلہ رب کے بیر دکر و میا اور

یہی .....کمالِ ادب ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🍎 .....آپ کی دعا پوری ہمت ، کوشش اور محنت کے بعدہے آ ہے نے

آواب البی کا نواں تفاضا اللہ مسلسل آٹھ دن کا طویل سفر جاری رکھا یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیس کہ ہر دفعہ صرف دعا ہی کا فی نہیں ہوتی بلکہ ساتھ محنت وکوشش اور قربانی بھی ہونی چاہے۔ مثلاً سالانہ امتحان میں صرف دعا پر کامیا بی حاصل کرنا قانون فطرت کے عین مطابق نہیں بلکہ پہلے طالب علم کو کتا ہیں خرید کر محنت کرنا ہوگی پھر دعا میں برکت وقبولیت ہوگی ،اس لیے اپنی ہمت ، بساط اور طاقت کے مطابق جدوجہد جاری رکھیں اور ساتھ دعا ہے نور علی نور ہوگا۔انشاء اللہ ۔

اکہ سیرزق کی کشادگی و فراخی کے لیے بید عاصد درجہ مفید ہے بلکہ ہر نعمت کے حصول کے لیے بید عاصد درجہ کھتی ہے ہر نعمت کے حصول کے لیے بید عاعام دعاؤں میں ممتاز درجہ رکھتی ہے اکثر اس کو مجھ کر پڑھتے رہیں ادرا یک تجربہ کے مطابق اول درود ابراہیی ، تین مرتبہ سورة الضحیٰ پھر 113 مرتبہ یہی دعا

﴿ رَبِ إِنِّى لِمَا آنُزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ ﴾

اور آخر میں بھر درودابرا ہیمی جمیع نعمتوں کے حصول کے لیے لا جواہے، محبوب وظیفہ ہے۔

### سيدناالوب مَلْيِلِهِ اور دعاميں ادب ج

آپ عَلَيْهِ کَا صَرِ بَطُور مثال پیش کیا جا تا ہے آ ہے۔ عَلَیْهِ ابتدائی زمانہ میں صددرجہ مال داراور خوشحال سے ہر نعمت وافر مقدار ہے آ ہو عَلَیْهِ ایک پاس موجود تھی گر ایک وقت آ یا کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی حتی کہ بیاری نے آ ہے۔ عَلَیْهِ کو لاغر کر دیا (خطبائے کرام آپ عَلِیْهِ کی بیاری بیان کرتے ہوئے حددرجہ غلوا ورمبالغہ سے کام لیتے ہیں کہ آپ کو کو رہ کامرض تھا، کیڑ ہے پڑ گئے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھرتی افسانہ لیتے ہیں کہ آپ کوکور ہے کامرض تھا، کیڑ ہے پڑ گئے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھرتی افسانہ

" اے میرے پروردگار! مجھے بیاری نے جھوا ہے اورتورم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔"

آپ اَلَيْكَا فرما کَی اور کہا آپ جیسے اور کہا آپ جیسا رحم کوئی نہیں کرسکتا ،غور فرما کی اور اور اور این صورت حال بیان فرما کی اور کہا آپ جیسا رحم کوئی نہیں کرسکتا ،غور فرما نمیں کیا خوب حسنِ اوب ہے۔گلہ ،شکوہ نہ اعتراض اور نہ ہی ما نگنے میں جار حانہ انداز ، بلکہ عاجز انہ جھلک آپ عالیہ انے صرف شفاہی نہیں مانگی بلکہ فرما یا آپ ارحم الراحمین ہیں۔آپ عالیہ استجھتے تھے رحم ہوجائے تو ہر نعمت مل مانگی بلکہ فرما یا آپ ارحم الراحمین ہیں۔آپ عالیہ استجھتے تھے رحم ہوجائے تو ہر نعمت مل مانگی جاتھ کے پاؤں میں سب کا پاؤں ، رحم نصیب ہوگیا گویا دنیاو مافیھا کی تمام نعمتیں نصیب ہوگیا گویا دنیاو مافیھا کی تمام نعمتیں نصیب ہوگیں۔

اسلامی تصوّف کے عظیم علمبردارامام ابن قیم مُشِیَّ فرماتے ہیں کہ آپ علینا اللہ تبارک۔ وتعالی کی توحید اور اپنی محتاجی کا ذکر فرمایا اور صفت

الانبياء:83

رحمت کا وسیلہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں:

'' تجربه کیا گیاہے جو پوری معرفت کے ساتھ بید عاسات مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف، بیاری اور تنگی دور فرمادیتے ہیں۔''

سیدناایوب مَالِیَلا کی بیدهاادب الدکاعظیم شاهکارے۔

سيدناغيسلى عاليَه اورادب دعا

آپ علیتا کے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت سوال کریں گے:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِينُسَى ابْنَ مَرْيَهُ وَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللهِ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِينُسَى ابْنَ مَرْيَهُ وَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُ وَنِ اللهِ وَقَالَ اللهِ خَلْكَ مَا اللَّهِ وَلَا أَوْلَ مَا لَيْسَ لِي وَقِقَ آلِنَ كُنْتُ قُلْتُهُ وَكُونُ فَلْ مَا لَيْسَ لِي وَقِقَ آلِنَ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلْ عَلِيمُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَ لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَ لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْونِ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''اور (وہ وقت یادکرو) جب (قیامت کے دن) اللہ تبارک وتعالیٰ فرمائیں گے''اے عیمیٰ بن مریم! کیاتم نے لوگوں سے کہاتھا کہ اللہ کو چھوڑ کر جھے اور میری والدہ کواللہ بنالو۔حضرت عیمیٰ جواب دیں گے: ''اے اللہ تو پاک ہے میں ایسی بات کیے کہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا

<sup>189:</sup>ملفواكد

المائده:116

آداب الى كا نوال تقاضا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا مَا مُعْاضِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

جھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کاعلم ہوتا۔ کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے لیکن جو تیرے دل میں ہے میں اس کونہیں جان سکتا۔ تو تو چھی ہوئی با توں کوخوب جانے والا ہے۔''

آپ عَلَيْظِا کے جواب میں عاجزی وادب کا پہلو صدورجہ نمایاں ہے آپ نے سب سے پہلے اللہ تبارک وتعالیٰ کی پاکی بیان فرمائی اور فرمایا: اے مالک ومولا! جس بات کا مجھے تن ہی نہیں تھاوہ بات میں کیے کہہ سکتا ہوں ۔۔۔۔؟ آئی حیثیت تھی نہ ہی مجھ میں اس قدر جسارت لیکن پھر بھی اگر میں نے ایسا کہا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ کو میرے متعلق کمل علم ہے اور آپ ہر ڈھکی چھی بات کوجانے والے ہیں آپ علی الیسا اور ایس متعلق کمل علم میں امتزاج پر شمتل جواب دیے کوجانے والے ہیں آپ علی الیسا اور کی کے سین امتزاج پر شمتل جواب دیے کے بعد پھر فرمائیں گے:

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلا مَا آمَرْتَنِي بِهَ آنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّهُ وَرَبَّكُمْ وَ كُنُتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَتَّا تَوَقَيْتُونُ كُنْتَ عَلَيْهِمْ أَوَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَوَقَيْتُونُ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ أَوَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًى ﴿ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًى ﴾ 

• شَهِيْدًى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

''میں نے تو انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تونے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جومیر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گران رہا ، پھر جب تونے مجھے واپس

یعنی میں تو آپ کے عظم کا پابند تھا اور صرف ای وعوت کی تبلیغ کی جوآپ نے مجھے علم فرما یاعموماً لوگ الزامات من کرتنے پا ہوجاتے ہیں مگرآپ کی برداشت ، تواضع اور ادب پرغور فرما میں کس قدراحترام سے اپنی بے بسی ، اطاعت اور براکت کا تذکرہ کررہے ہیں اور آخر میں ایساعظیم وعائیہ جملہ کہا کہ اوب اللہ کی انتہا کردی اور آپ عالیا ایسا کے یہ کوات امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ مگا تھا گئے گئے کواس قدر بہند آئے کہ آپ راتوں کو الحصر باربار پڑھتے اور اللہ کے حضور روتے ۔ سیدناعیسی عالیا ہے نے فرمایا:

﴿ اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَانْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَانَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ۞ ﴿ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ۞ ﴿ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ۞ ﴾

''اگرتوانہیں سزا دے تو تیرے بندے ہی ہیں ادرا گرتو انہیں معاف فرمادے تو بلاشة توغالب اور داناہے۔''

دعامیں سارامعاملہ سپر در حمٰن کر دیا اور ساتھ معافی کی درخواس۔ کرتے ہوئے اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی صفت غلبہ اور صفت حکمت کو بیان فرما یا کہ اگر آپ صرف نظر کر دیں تو آپ غالب ہیں کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا کہ معافی کیوں دی اور معافی کس بنیاد پر دینی ہے آپ حکمت ودانائی کے پیکر ہیں اور بہتر جانے ہیں۔ معافی کس بنیاد پر دینی ہے آپ حکمت ودانائی کے پیکر ہیں اور بہتر جانے ہیں۔ ہمارے ہاں باد بی کا عالم ہے ہے کہ کتا بول میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہمارے پیرصاحب کی بیعت کرنے سے جنت لازم ہوجائے گی ہمارے حضرت صاحب کے پیرصاحب کی بیعت کرنے سے جنت لازم ہوجائے گی ہمارے حضرت صاحب کے بیر بین بلانے سے بیروگا وہ ہوگا نہ جانے بیلوگ کس بنا پر بلندو بالا دعویٰ کرتے ہیں نبیر بلندو بالا دعویٰ کرتے ہیں

المائدة:8

آواب الى كا نوال تقاضا كالحديث كالموال تقاضا كالمحديث كالموال تقاضا

عالانكه انبياء ورسل بينهم جوبالا تفاق تمام انسانوں سے افضل واعلی ہیں وہ ہروقت فضائف ،لرزاں وترسال ہیں،اللہ تبارک وتعالی ہمیں ذات بالہ کاضیح ادب نصیب فرمائے۔آبین! نصیب فرمائے۔آبین!

### امام الانبياء مَنَا عُلِيَاتُهُ مِنْ اور دعامين اعتدال اورتواضع 🗫

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدَ بَعْدَ الْيَوْمِ ﴾

''اے اللہ! بے شک میں تھے تیرا عہداور وعدہ یاد دلاتا ہوں ،اے اللہ!اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا ندر ہے۔''

صحح البخارى:4875

چیثم بصیرت رکھنے والے اس دعاہے بخو بی انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ انہام ذات الٰہ کے کس قدر باادب اوراس کے سامنے عاجزی وانکپ اری کرنے والے ہیں۔مند درجہ بالا دعا کاپس منظر اورادب اللہ کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ آپِ عَلَيْنَا فِيَهِا ﴾ ارمضان 2 ہجری کومدینہ طبیبہ سے 80 میل دور مقام بدریرایے 313 ساتھی لے کر پنچے۔آپ علیہ اللہ کا جانثار تعداد میں کم تھے مگر ایمان میں اللہ کی ز مین میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ آپ مگاٹی آئی کے مقابلہ میں سامان حرب وضرب ہے مسلّع مشر کین کی فوج تھی۔آپ علیظا انتظام نے جواں مردی ،ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقام بدر پراپنے ڈیرے لگائے اور آپ علیہ انہا اسے اپنے حیمہ مبارک میں بیٹے کر دعا کی ۔ دعامیں کوئی شکوہ ، شکایت یا مطالبہ نہیں کیا بلکہ صرف یہی اشاره فرمایا، اے میرے اللہ .... ! میں آپ کو آپ کا عہد اوروعدہ یا دولاتا ہوں۔ دعامیں ادب اور جامعیت دیکھیے ، لمبے چوڑے مطالبے نہیں کیے حتی کہ واضح لفظول میں فتح بھی نہیں مانگی،صرف یہی کہا:

اےمولاوآ قا .....! میں آپ کوآ ہے۔ کا عہد یاد کرواتا ہوں۔اللہ تبارک۔۔۔وتعالیٰ کواس کا عہدیا د کروانا گویا کہ سب پچھ مانگ لینا ہے اس مختصر، جامع کلمات میں سب پچھآ گیااور فر مایا:

اے اللہ ۔۔۔۔! میری بصیرت یہی کہتی ہے کہ اگر آج میے طبی بھر مجاہد بھی شہید ہو گئے تو شاید تیری زمین پر تیری واحدانیت کا پر چم اٹھانے والا کوئی نہ رہے گا، کیونکہ 15 سال محنت کر کے میں نے تیری تو حید کے یہی شیدائی تیار کیے ہیں۔ (امڈا کبر) 1دب،اعتدال کے ساتھ ساتھ تواضع اور آ ہو بکا کاعالم ایسامثالی تھا کہ سیدنا

صدیق ڈٹا تھ سے صبط ندرہا آپ ڈٹاٹو نے آپ علیٹا پھالا کاہاتھ مبارک پکڑااور فرمایا:
﴿ حَسْبُكَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ اَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ ﴾

'' اے اللہ کے رسول بس سیجے! آپ نے تواسینے پروردگار سے
دعا کرنے میں حد کردی۔'' (جان اللہ)

یعنی سیدناصدیق رفاتش نے کہااے اللہ کے صبیب اللہ تبارک۔ وتعالی اس قدر مؤدب اور عاجزی کرنے والوں کوضائع نہیں کرتا، دعاختم فرما دیں آج وشمن کامیابنہیں ہوسکتا۔

قار کین کرام .....! شایداییامؤدب اورمتواضع لیڈرچشم فلک نے آج تک ندد کیما ہو، کہ جوزندگی کی جمع پونجی لے کرمیدان میں اتر آیا.....اوراس قدر ادب واحر ام اورعاجزی سے اپنے الدکو مخاطب کیا، الدھیتی نے بظاہر ناممکن فتح کو ابنی قدرت ونصرت سے عین ممکن نہیں بلکہ حقیقت بنادیا۔ (سجان اللہ)

سیدہ عائشہ فانخافر ماتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ مُنافیظ لَا کُواپنے بستر سے کم پایا تو تلاش کرتے ہوئے دیکھا آپ علیہ علیہ انتہا کا سجدے کی حالت میں نہایت گرییز اری اور عاجزی وانکساری سے مندرجہ بالا دعا پڑھ رہے ہیں:

"اے اللہ اللہ علی تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضی سے اور تیری عافیت کے ذریعے سے تیری سزاسے بناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف

سنن ابوداؤ د:879 ؛ سنن نسائي:1131

کاشار نہیں کرسکتا تو ویسے ہی ہے جیسے تونے خودا پنی تعریف فرمائی۔'' اوررسول الله مَنْ تَعْلِظَ فِي رات کوسونے سے قبل کیا خوب کہتے:

﴿ بِاسْمِكَ رَبِيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِمِ عَبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ • عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ • عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ • الصَّالِحِيْنَ السَّالِحِيْنَ اللَّهُ الْعَلَىٰ السَّلْمَةِ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ اللْمُسَاعِلَيْنَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ

''اے میرے پروردگار! تیرے نام کیساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھااور تیرے نام ہی کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا۔اگر تونے میری روح قبض کرلی تواس پررخم فرمانا اور اگر لوٹا دی تواس کی حفاظت فرمانا جس طرح تواپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔''

﴿ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِي شَاْنِيْ كُلَّهُ لَا اِلْهَ اِلَّا اَنْتَ ﴾ 4 عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِي شَاْنِيْ كُلَّهُ لَا اِلْهَ اِلَّا اَنْتَ ﴾ 4 ثاب الله! مِن تيرى رحمت كااميدواربول ، پي لحه بحر بحى توجيح مير عنس كيرد نه كراور مير عنمام معاملات كي اصلاح فرما و حرب مير عنوا كي عيادت كي لائق نهين . "

اَللّٰهُمَّ وَقِقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْطَى

''اے اللہ!ای کام کی ہمیں توفیق دیناجس کوتو پسند کرتا ہے اور (جس

ø

Ø

Ð

صحح البخاري:6320

سنن الي دا وُد:5090

كتاب السنة: 1/164 مرقم: 373 في استاده جهالة ولكن له شوابد



اس مخضردعا کوتمام دعاؤں میں جامعیت حاصل ہے کہ تو فیق ہی ایسے اعمال کی مانگی جوالد حقیقی کو پہند ہوں اور جن پروہ راضی ہوجائے۔

غرض کہ ادبِ اللہ کا اہم ترین تقاضا یہی ہے کہ اسے پرکارتے ہوئے عاجزی واعتدال اور حسن ظن کا مکمل لحاظ رکھا جائے اور آپ عَلَیْظَارُ اَنَّا اُم کی تمام دعاؤں میں یہ پہلومرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔

### الله تبارك وتعالى سے ببندكى نعمت مانگنا

کی پیندیده معین نعت کا سوال معیوب نہیں۔ آپ دین اور اپنی پاکیزہ سوچ کے مطابق جن کا موں میں خیر سیجھتے ہیں ان کے مانگنے کی آپ کو کمل اجاز ۔۔۔ ہے۔ آپ ادب واعتدال اور عاجزی کے دائرہ میں رہ کر ہر طلال نعمت مانگ سکتے ہیں البتہ نعمت مانگتے ہوئے یہ کہنا کہ یا اللہ ۔۔۔! فلال چیز عطافر مادے اگر اس میں میری دنیا وا خرت کی بہتری ہے تواس اضافے سے انشاء اللہ مزید برکت ہوگی اور اگر مالفرض آپ کا مطالبہ پورانہیں ہوا تو ذاتِ اللہ پر ناراض نہ ہوں کیونکہ دعاصر ونسے مطلب لینے کے لیے ہی نہیں کی جاتی۔

# دعا كيابي اصل فلسفه اوراس كى رُوح ﴿

دعاصرف مطالبات پورے کروانے کے لیے نہیں کہ جب دعاکے مطابق ملتار ہا، بڑے خوش رہے اور جب دعا کے مطابق قبولیت نہ ہوئی دعا کرنا ترک کردی، آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ یوں بھی کہتے ہیں دعا کرنے کا کیا فائدہ

تبول تو ہوتی نہیں .....استغفر اللہ۔ یا جب انسان سخت مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو رور وکر لمبی دعا ئیں کرتا ہے اور جو نہی اس کی بے بسی پررحم وکرم کی بارش ہوتی ہے تو وہ دنیا میں دل لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا داور اس کو پکار نے سے غافل ہوجا تا ہے۔قرآن مجید انسان کی اس حالت کو یوں بیان فرما تا ہے:

﴿ لَا يَسْنَكُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَ إِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ وَ يَكُونُ مَّكُمُ الشَّرُّاءَ فَيُؤُسُ قَنُوْظُ ﴿ وَلَإِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّامِنُ بَعْنِ ضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَ هٰذَا فِي اَوْمَا اَظُنَّ السَّاعَة قَالِمَةً وَ لَإِنْ اَلْمُ مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَ هٰذَا فِي اللَّهُ اللَّا السَّاعَة قَالِمَةً وَ لَإِنْ لَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَة قَالِمَةً وَ لَكِنْ اللَّهُ وَالْمَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَا بِجَانِبِهِ \* وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ فَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُؤْلِ الْمُعَلِيْ الْمُؤْلِ الْمُعَلِيْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي الللْمُعَلِي اللْمُعَلِي الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّلْم

''انسان (اپنے لیے) بھلائی کی دعا کرنے سے نہیں اکتا تا اوراگر
اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور دل شکستہ ہوجاتا ہے۔ اوراگر
تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے ابنی رحمت کا مزہ چکھا ئیں تو کہنے لگتا ہے
کہ'' میں اس کا مستحق تھا اور میں نہیں بچھتا کہ بھی قیامت بھی آئے گ
اوراگر مجھے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرے
لیے بھلائی ہی ہوگ'' ہم ایسے کا فرول کو ضرور بتادیں گے کہ وہ کیا
کرتے تھے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھا کیں گے۔ اور جب ہم

حم مجده:49-51

### سنان پرانعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کرچل دیتا ہے انسان پرانعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کرچل دیتا ہے اور جب کوئی تکلیف بہنچتی ہے تو کمبی چوڑی دعا ئیں مانگنے لگتا ہے۔''

انسان کوقطع نظراس سے کہ دعا تبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی حقیقت میں دعا کافلسفہ بچھنا چاہیے کہ دعا کی روح کیا ہے تو دعا کااصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کو پکارتے ہوئے اپنی مختاجی کا حساس رہے کہ میں مختاج ہوں اور اللہ میر اعطا کرنے والا واتا ہو ، دعا کامقصد یہی ہے کہ بند ہے کواپنا فقر یا در ہے اس کے دل میں بھی یہ سوچ نہ آئے کہ میں ذاست اللہ سے بے نیاز ہوں بلکہ ہمہوفت دل ود ماغ میں یہی احساس آئے کہ میں ذاست اللہ سے بے نیاز ہوں بلکہ ہمہوفت دل ود ماغ میں یہی احساس رہے کہ میں آسان کی بلند یوں پر پہنچ جاؤں یا زیر سمندر موتیوں کو پالوں ، ہر حال میں اس کا مختاج ہوں اور وہی میری سننے والا ہے ، جس کو دعاما نگتے ہے احساس نہ ہوا وہ دعا کی لذت وحلا وت سے محروم رہا۔

حافظ شيرازي كياخوب كهتي بين:

حافظ وظیفه ءتو وعا گفتن است. وبسس در بند این مباش که نشیند یا سشنید

''حافظ تیرا کام بس دعا کرنا ہے اس فکر میں نہ پڑ کہ ٹی گئی ہے یانہیں سنی گئے۔''

انشاءاللہ وہ وقت بھی آن ہ کہ قادرِ مطلق ہماری طلب کے سارے جام نجھر دے گااور ہم کواپنے فضل سے غنی فرمادے گا۔ ہوائے رحمت پروردگار آئے گ بہار آئے گی بے اختیار آئے گ آواب الی کا نواں تفاضا پھونہ ہمجھیں۔ اپنارشتہ بذریعہ دعاا پے خالق سے کھانہ ہمجھیں۔ اپنارشتہ بذریعہ دعاا پے خالق سے پہچا نے کی کوشش کریں۔ کہوہ کس قدرغی و بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پہس قدراس کا مختاج ہوں۔

يا در كھنا.....!

بارگاہِ عالی میں ہمیشہ کا سوالی بننا بھی لذت وبر کست سے خالی ہیں۔ ان شاءاللہ۔

# خطبه نمبر 10 🌮

آدا البي كا مرش دسوال تقاضا www.KitaboSunnat.com

,

# هرو هما وحيا كالحساس الم

ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہمارا خالق ومالک ہرلمحہ ہماری گرانی کرتاہے، ہرلحظ اس کی نگرانی میں گزرتا ہے اور کوئی گھٹری الیی نہیں کہوہ و مکھ نہ رہا ہوکا ئنات کا ذرّہ ذرّہ اس کی قدر ۔۔۔ ادرعلم کے تابع ہے۔

جو ہمارا الہ ہمیں ہروفت و کمھے رہا ہے ، ہم اس کی نگرانی ونگہبانی میں ہیں تو ہمیں ہمیشہ ایسے اعمال وافعال کرنے چاہئیں جن کود کمھے کروہ خوش ہواور ہمارے لیے برکت وسعادت کے تمام دروازے کھول دے۔

ادبِ الدکا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس قدر عظیم مولا و داتا کی مگرانی میں کوئی
الی حرکت نہ کی جائے جواس کی شان کے خلاف ہو، ہمہ وقت تہذیب کے دائرہ میں
رہنا، اچھی عادات اپنانا، سلجھی حرکات وسکنات کا مظاہرہ کرنااور نہایت شائشگی وشکفتگی
سے ہرکام کرنا بیادب اللہ کو لحوظ خاطرر کھنے والوں کی بنیادی علامتیں ہیں، جب انسان
ہمہ وقت یہا حیاس رکھے کہ میرا خالتی و مالک مجھے دکھے رہا ہے تویہ شعوراس کوظیم مثالی
انسان بنادیتا ہے اور اس کی ہرا واسے خیرکی جھلک نمایاں نظر آتی ہے وہ شرافت
وطہارت کے پیکر بن جاتے ہیں۔

### ہے ادب کارویتہ چھ

اکٹرلوگ رب تعالیٰ کے حدور جہ بے ادب پائے گئے ہیں اسٹ لیے ان کا ظاہر بڑا سنجیدہ اور پاک نظر آتا ہے مگران کا باطن ، ان کی تنہائی اور خلوت فضولیات

وسیئات سے بھری ہوتی ہے وہ جب دوست احباب اور ملنے والے سے تھیوں کے پاس آتے ہیں تو مصنوعی شجیدگی اور وقار کا خول اپنے او پر چڑھا لیتے ہیں آپ ناپاک باطن کو دلفریب سلجھی اداؤں اور لچھے دار باتوں سے چھپاتے ہیں مگر علیحدگی یا اپنے بے تکلف مخصوص حلقہ واحباب میں کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعسالی سے نہیں شرماتے اور آج یہ باد بی دنیا داروں سے پھیلتی ہوئی دین داروں میں بھی مکمل سمرایت کرچک ہے گئی علاء خطباء کہلوانے والے جب آسٹیج سے از کرعوام کی نظروں سے اوجھل ہو کر حلقہ ویا ران میں آتے ہیں تو ان کی فخش بھری حیا سوز گفتگو سن کرمحسوس نہیں ہوتا کہ بیدا عی الی الرحمن ہیں یا داعی الی الشیطان ہیں۔

یا در ہے .....! ایسارو بیاورظاہر وباطن کا تضاداللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اورالیے خض کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام نہیں رہتا جولوگوں کا ادب وحیا کرتے ہوئے فضولیات ولغویات سے توگریز کرے اور جب تنہائی میں ہوتو اللہ تعالیٰ کے آداب کی تمام صدود کو پھلانگ کر لچرین، بیہودگی اور گناہ پر اتر آئے۔

رب تعالیٰ کے باادب تو ہمیشہ دعاکیا کرتے تھے: ﴿ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِیْوَتِیْ خَیْرًا مِنْ عَلَانِیَّتِیْ ﴾ ''اے اللہ! ہمارے باطن کو ہمارے ظاہرے بہتر بنادے۔'' اوران کے ادب واخلاص کا عالم پیتھا کہ

﴿ كَانُوْا يَسْتُرُوْنَ عِبَادَاتِهِمْ وَكَانُوْا عَمَلُهُمْ كُلُّه سِرًّا إِذَا يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِه غَسَلَ وَجْهَهُ مِنْ أَثَرِ الدموع ﴾

سلاح اليقظان:57

X 351 X>> + € - \$ () < - \$ + < \\_\_\_

''اپنی عبادت کو چھپاتے اورسارے نیک اٹمال تنہائی میں کرتے ، جی بھر کر تنہائی میں روتے لیکن جب گھر سے باہر شکلتے تواپنے چہرے کودھو لیتے تا کہ آنسوؤل کے نشانات نظرند آئمیں۔''

آجکل چونکہ ظاہر و باطن اور خلوت وجلوت کا تضاد ہماری پہچان بن چکا ہے تقریبًا ہر خض (الا ماشاء اللہ) ظاہر کا ہیر واور باطن کا زیرو بن چکا ہے ہم سب سے پہلے قرآن پاک سے دس مقامات تحریر کرتے ہیں جن سے سے حقیقت اچھی طرح آشکارہ ہو کہ ہمارار ب ہرو د ت ہمیں دیکھر ہا ہے اور ہم ہر لمحداس کی نگرانی ونگہ ہانی میں گزارتے ہیں اس لیے ہمیں اپنا باطن، تنہائی ہلے دگی اور خلوت بھی گنا ہوں سے پاک رکھنی چاہیے۔

﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعُلَمُ مَا نُخُفِى وَمَا نَعُلِنُ \* وَمَا يَخْفَى عَلَى

 اللهِ مِنْ شَكَء فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء ﴿ 

 اللهِ مِنْ شَكَء فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء ﴿ 

 اللهِ مِنْ شَكَء فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء ﴿ 

 اللهِ مِنْ شَكَء فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء ﴿ 

 اللهِ مِنْ شَكَء فِي الورائلة تعالى برزين وآسان مِن سے وَلَى چِرْ بوشير فَهِيں ـ "

 كرتے ہیں اور الله تعالى برزين وقت الله مِن سے وَلَى چِرْ بوشير فَهِيں ـ "

یعنی ظاہر و باطن اس کے سامنے روشن ہیں ہر ڈھکی چھی کوخوب جانتا ہے کوئی قول دفعل اور ارادہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ (سبحان اللہ) جب ہمارا پروردگاراس قدر علم وقدرت والا ہے تو پھر ہماراحق بتا ہے کہ ہم اس کے سیچے باادب بنیں اور دنیا وآخرت کی سعادت حاصل کریں۔

ابرائيم:37

﴿ يَعْلَمُ خَالِينَةَ الْأَعْلِينِ وَمَا تَخْفِى الصَّلُ وُرُ ﴿ ﴾ 
 (الله) آئلهوں کی خیانت اور دل کی پوشیدہ باتوں کوخوب جانتا ہے۔''

"الله تعالی نے اس آیت میں اپنے مکمل محیط علم کے بار ہے میں خبر دی
ہے جو معمولی وغیر معمولی چھوٹی و بڑی باریک و موٹی اور کھلی اور چپی
تمام اشیاء کو گھیر ہے ہوئے ہے لوگوں کو چا ہے کہ وہ الله تعالی سے اس
قدر شرما ئیں جس قدر اس سے حیاء کرنے کاحق ہے اور کماحقہ اس سے
ڈریں اور کسی وقت بیہ خیال نہ کریں کہ اس وقت وہ مجھ سے پوشیدہ ہے
اور میر سے حال کی اس کو خبر نہیں بلکہ ہروقت یقین کر کے کہ وہ مجھے دیکھ
رہا ہے اس کا علم میر سے ساتھ ہے اس کا لحاظ کرتارہ اور اسس کے
روکے ہوئے کاموں سے ہمہ وقت رکارہ کے یونکہ جو آئھ خیانت کے
لیے اٹھتی ہے بظاہر وہ امانت ظاہر کرے رہ تعالی اس کی حقیقت کو

<sup>19:</sup>مومن

ا تفسيرالقرآن العظيم:1/137

جانتے ہیں اور سینے کے جس گوشے میں جو خیال چھپا ہوا اور دل میں جوبات پوشیدہ ہووہ سب کچھ جانتا ہے۔''

سیدنا ابن عباس بڑا ہا فرماتے ہیں: الخاننة الاعین سے مرادوہ آنکھ ہے کہ آدمی کی خوبصورت عورت کولوگوں سے چھپ کردیکھے، جب لوگوں کی نگاہ اس پر پڑے تواپی نظر ہٹالے کہ کہیں لوگوں کومیرے متعلق علم نہ ہو، ایسی آنکھ خائنہ ہے اور اللہ اس کوخوب جانتا ہے۔

اس آیت ہے بھی یہی معلوم ہوا کہ آدمی کی تنہائی ،خلوت اور علیحدگی اور قلب ونگاہ کا ہر پوشیدہ معاملہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں روز روشن کی طرح واضح ہاس لیے آدمی کواس سے شرم کرتے ہوئے حرام کاموں کے ارتکاب سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔

﴿ اَلَمْ تَوَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَا يَكُونُ مِنْ نَجُوى تَلْكَةٍ اللَّاهُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمُسَةٍ اللَّاهُو مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوى تَلْكَةٍ اللَّاهُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمُسَةٍ اللَّاهُو سَادِسُهُمْ وَلَا اَدُنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اللَّاهُ هُو مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوا \* ثُمَّةً يُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ النَّاللَهُ ايْنُ مَا كَانُوا \* ثُمَّةً يُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ النَّاللَهُ اللهُ عَلَيْمٌ فَي اللهُ عَلَيْمٌ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ فَي اللهُ الل

'' کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تین آ دمیوں میں مشورہ ہوتو چوتھا وہ (اللہ) نہ ہویا پانچ آ دمیوں میں مشورہ ہوتو ان کا چھٹا وہ نہ ہو (مشورہ کرنے والے) اس سے کم ہول یازیادہ وہ یقیناً ان کے

<sup>🚺</sup> تفيرالقرآن أتعظيم: 1/137

مجادلة: 7

ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں پھر قیامت کے دن انہیں بتا ( بھی ) دےگا جو کچھوہ کرتے رہے۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز کوخوب جانبے والا ہے۔''

۞ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّاتِهِ ٱيَّامِرِ تُمَّرُّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ آيْنَ مَا كُنْتُهُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ لَكُ مُلُكُ السَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ۞ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيْمٌ إِنَّ الصَّالُونِ ﴿ وَهُو عَلِيْمٌ اللَّهِ السَّالُ وَرِ ۞ ﴿ ''اسی نے آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا، جو چیز زمین میں داخل ہوتی،اسے بھی جانتا ہے اور جو<sup>لکا</sup>تی ہےا ہے بھی (ای طرح)جو چیزآ سان سے اترتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو پھھ اس میں چڑھتا ہے اسے بھی اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھتم کرتے ہواللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آ سانوں اور زمین کی حکومت اس کی ہے اور سب معاملا ہے۔ اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں وہی رات کودن میں اور دن کورات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔''

دونول آیات کامفہوم 🗫

دونوں مقامات۔ سے جوآیات تحریر کی گئی ہیں ان کاخلاصہ یہی ہے کہ

صريد:4\_6

ہرتشم کے غیب کی تنجیاں اس کے بیاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، وہ خشکی اورتری کی تمام چیزوں کاعالم ہے کسی بیتے کا گرنا بھی اس کے علم سے باہز نہیں ، ز مین کے اندھیروں میں پوشیدہ دانہ اور کوئی تر وخشک چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں موجود نہ ہواس طرح آسان سے نازل ہونے والی بارش ،اولے اور برف، تقدیریں اوراحکام جو بذریعہ فرشتوں کے نازل ہوتے ہیں سب اس کےعلم میں ہیں یا در ہے خدا کے مقرر کردہ فرشتے بارش کے ایک ایک قطرے کوخدا کی بتلائی ہوئی جگہ میں پہنچادیتے ہیں،آسان سے اتر نے والے فرشتے اوراعمال بھی اس کے وسیع علم میں ہیں صحیح حدیث میں ہے رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں وہتمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارا نگہبان ہے تمہار سے اعمال وافعال کود کھے رہاہے، جیسے بھی ہوں جو بھی ہوں اور تم بھی خواہ خشکی میں ہوخواہ تری میں ہو،راتیں ہوں یا دن ہوں،تم گھر میں ہو یا جنگل میں ہو، ہرحالت میں اس کے علم کے لیے برابر ہروفت اس کی نگا ہیں اوراس کاسننا تمہارے ساتھ ہے۔تمہارے تمام کلمات سنتا رہتا ہے ،تمہارا حال دیکھتا رہتا ہے،تمہارے چھیے کھلے کا اسے مکمل علم ہے۔جوچھینا چاہے اس کا وہ فعل فضول ہے ظاہر وباطن بلکہ دلوں کے ارادے تک سے واقفیت رکھنے والے اللہ سے کوئی کیسے حصب سکتا ہے ....؟ پوشیدہ باتنی،راتوں کو دن کو جو بھی ہوں سب اس پرروشن ہیں۔

مَعَكُمْ كَيْقْسِرِ عَهِ

''وہ تمہارے ساتھ ہے'' سے یہ ہرگز مرادنہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، بلکہ اس سے مراد، اس کی قدرت ذات ہر جگہ ہے، بلکہ اس سے مراد، اس کی قدرت

اورعلم ہےانسان کہیں بھی چلا جائے اس کی قدرت اورعلم سے باہز ہیں جاسکتا ہی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر کوشلیہ فرماتے ہیں :

﴿ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الاجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرادَ بِهَذهِ الايةِ معيةُ عِلْمِ اللهِ ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ ، مُطَّلِعٌ عَلَى خَلْقِهِ لَا يَغِيْبُ عَنْمُ مِنْ أُمُوْرِهِمْ شَيْئٌ ﴾ • 
يَغِيْبُ عَنْهُ مِنْ أُمُوْرِهِمْ شَيْئٌ ﴾ •

'' کئی اہل علم سے اس پراجماع نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے علم کی معیت مراد ہے کہ اس کاعلم ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو گلوق کی کممل اطلاع ہے ان کا کوئی معاملہ اس سے پوشیدہ نہیں۔''

اس تقی یافتہ دور میں اللہ تعالی کے اعاط علم اور قدرت کو بھے امرید آسان ہے آپ نے سنا ہے کہ سیطل کٹ (Satelite) ایک آلہ ہے اس کے ذریعہ سائنسدان فرم ذرہ کی نقل وحرکت ہزاروں میل دور بیٹے کرد مکھے لیتے ہیں یا آپ کسی کمپنی کا کنکشن د کھے لیس ہر جگہ وہ ساتھ ہوتا ہے اور آدمی کمپنی کے نیٹ ورک سے باہر نہیں نکتا۔ جب عام دنیا داراس قدر ترقی کر چکے ہیں تو پھر خالق کا کنات کے علم وقدرت کا اعاطہ کس قدر وسیع ہوگا۔ (رہا مسئلہ اللہ تعالی کی ذات کا تو دہ قرآن مجید کی صریح آیت اور صحیح مسلم کی صریح حدیث اور دیگر دلائل کی روسے واضح ہے کہ وہ عرش پر ہے اس کی قدرت ہر جگہ اور ذات عرش پر مستوی ہے)

ا اللهُ الله

<sup>🚺</sup> تغييرالقرآن العظيم:8/24



بَلَى وَرُسُلُنَا لَكَ يُهِمْ يَكُثُبُونَ۞ ﴾

''کیادہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان پوشیدہ معاملات اور سر گوشیوں کونہیں سنتے .....؟ کیوں نہیں ہمارے فرشتے ان کے ہاں لکھ رہے ہیں۔''

لینی فرشتے ان کی خلوت وجلوت کی کمل فائل مرتب کررہے ہیں اور بیسب کچھاللّٰد نعالیٰ کی نگرانی میں ہور ہاہے۔

﴿ لَا تُنْدِلُهُ الْأَبْصَارُ ﴿ وَهُوَ يُبْدِكُ الْأَبْصَادَ ۚ وَهُوَ اللَّهِ الْأَبْصَادَ ۚ وَهُوَ اللَّهِ الْأَلْمِينَ الْخَبِيرُ ﴿ ﴾ 
 اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ ﴾

'' نگا ہیں اسے نہیں پاسکتیں جب کہ وہ نگا ہوں کو پالیت اسے اور وہ بڑا باریک بین ہرچیز کی خبرر کھنے والا ہے۔''

© ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّهَا عَكَيْهَا حَافِظٌ ﴿ ﴾ ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَهَا عَكَيْهَا حَافِظٌ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَ

أَنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾
 'بلاشبالله تعالى تم پرنگهبان ہے۔''

یعنی ہمارا ہر فعل اس کی نگرانی میں ہوتا ہے وہ ہماری ہر حرکت ونقل کود یکھتے

الزخرف:80

103: الانعام

طارق:4

Ð

ناء:1

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرائی کادروان تقاضا اس قدرنگه بانی فرماتے ہیں کہ کہ کہ کہ کمکمل کیفیت اس کے علم میں ہوت جہ تو چر ہماراحق بنتا ہے کہ ہم ہرگز ایس حرکت نہ کریں جس سے اس کی بغاو ۔۔۔ ، مرکثی لازم آئے۔ آپ جانتے ہیں جب آ دمی کی دفتر میں داخل ہوتا ہے تو وہ چو کیدار کو یا کیمرے کو دیکھتا ہے کہ میری ایک ایک حرکت محفوظ ہورہی ہے وہ اس ڈر سے کو یا کیمرے کو دیکھتا ہے کہ میری ایک ایک حرکت محفوظ ہورہی ہے وہ اس ڈر ت نہ پڑ چوری کرنا تو در کنار بے مقصد ہا تھ بھی نہیں ہلاتا کہ کہیں اس کی شخصیت میں فرق نہ پڑ جائے۔ جب ایک چوکیدار یا کیمرے کی نگرانی میں بے مقصد ہا تھ بھی حرکت نہ کر رہے تو چر ہم اس عظیم شہنشاہ کی نگرانی میں ہیرہ گناہ کس منہ ہے کرتے ہیں ۔۔۔۔؟

کر رہے تو چر ہم اس عظیم شہنشاہ کی نگرانی میں ہیرہ گناہ کس منہ ہے کرتے ہیں ۔۔۔۔؟

﴿ اَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللهُ يَرْى ﴿ ﴾ ﴿ اللهُ لَكُونِ ﴿ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ال

ا پنیاس ہے ادنی پرخصوصی غور فرمائیں:

﴿ قُلُ إِنْ تُخْفُواْ مَا فِي صُنُورِكُمُ اَوْ تُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ عَلَى مُعْلَمْهُ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

'' کہدد یجیے۔۔۔۔۔!سینوں کے بھیدوں کو چھپاؤیا ظاہر کر داللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہےادر جو کچھز مین وآسان میں ہے وہ بھی جانتا ہےادروہ ہرچیز

علق: 14

آل عمران:29

آواب الى كا دسوال تقاضا معهد معالى الله على ال

قار مین کرام .....! ان تمام آیات پرغور فرما میں اور بتا میں .....! اس شخص ہے بڑھ کرزیادہ جاہل اور ظالم کون ہوسکتا ہے جو گنبگارلوگوں کا ادب کر یہ وے ان کے سامنے تو نازیبا حرکات نہ کرے گر پروردگارعالم کے ویکھنے کے باوجود اس کی قدرت کے تابع رہ کراس کے لم کے احاطے میں رہ کر تنہائی میں جرائم ومعاصی کارتکاب کر ہے ....؟ اور ذری ہم بچکی ہے ہے محسوس نہ کر ہے ۔معلوم ہواوہ رحمٰن کارتکاب کر ہے ....؟ اور ذری ہم بچکی ہے ہے محسوس نہ کر ہے ۔معلوم ہواوہ رحمٰن ذات کی نسبت غیروں کا زیادہ باادب اور ان سے زیادہ مرعوب ہے اور یہی سب سے ذات کی نسبت غیروں کا زیادہ باادب اور ان سے زیادہ مرعوب ہے اور یہی سب سے کرئی ناانصافی اور بے ادبی ہے کہ سجان ذات کا تو خیال نہ کیا جائے ،اور جو گناہوں کی گھٹریاں اٹھائے ہوئے ہیں ان کے لیے ہرجتن ہو۔

یادرہے....! نیک لوگ اپنی تنہائیوں کو صددرجہ صاف سخرار کھتے تھے۔ اور وہ تنہائی میں اپنے سپچے خالق و مالک کی عظمت وقدرت کے احساس کوسا منے رکھ کر ایسی لذت محسوس کرتے تھے جو بڑے بڑے شہزادوں کوان کے محلات میں نصیب نہیں ہوتی ،اللہ تبارکے وتعالیٰ ہمیں بھی یہی سر ماہی ء زندگی نصیب فر مائے۔

احاديث بطيبهاور ذات الدكاهمه وفت تصور

رسول الله مُنَاتِّمُ الله سے حیاء کرتے ہوئے پردے،ستر اور حجاب کا مکمل خیال رکھتے تھے۔ابن عمر رکھ فی فرماتے ہیں:

﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ • 
يَدْنُوْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ •

اليوداؤد:1071



#### '' نبی کریم طَاعْطِطُنَا جب قضائے حاجت کاارادہ فرماتے تو زبین کے بالکل قریب ہوکراز اراٹھاتے تھے۔''

#### اورایک حدیث میں ہے:

﴿ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلا اِزَارٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَاللهِ وَ اَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ اِنّ اللهَ حَلِيْمُ حَييًى سِتِيْرٌ يُحِبُّ الحَياءَ وَالسِّثْرَ فَاذِا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَيْرٌ ﴾ الحياءَ وَالسِّثْرَ فَاذِا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَيْرٌ ﴾ الحياءَ وَالسِّثْرَ فَاذِا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَيْرٌ ﴾ الحياءَ والسِّثْرَ فَاذِا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَيْرٌ ﴾

حفرت محمد مُنْ اللَّيْظَيْمُ چُونکه خوداس احساس کواچھی طرح سبجھتے تھے اس کے جالت، آپ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ کُلِی کی بھی یہی تربیت فرمائی کہ ہمہ وقت اس کی جلالت، قدرت اور شان علم کااحساس رکھ کرعبادت کرواورسوفیصد یقین رکھوکہ وہ آپ کود یکھر ہاہے، ایک مقام پرآپ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ احسان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاوفر مایا:

﴿ اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ﴾

Û

سنن النسائي:403 • الثمر المستطاب:129

صحح ابغاري:50

آدابالىكادىوال تقاضا 💝 💝 🗢 🗢 🗘

'' تواس طرح الله کی عبادت کرگویا که تواس کود مکیر ہاہے(اگرایس نہیں کرسکتا) تو کم از کم میعقیدہ رکھ کہ وہ تجھے دیکھر ہاہے۔''

اوراس وقت عبادت کے حسن کی انتہا ہوجاتی ہے جب آ دمی اس عقیدہ سے سجدہ رکوع کرتا ہے کہ میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔

ك الله كرسول! مجهے وصيت كيجي .....! ﴿

''اےاللہ کے رسول! مجھے دصیت فرما میں'' لفظ''وصیت''نصیحت اور ہدایت کے معنی میں بھی مستعمل ہے یعنی وہ آ کر کہنے لگاائے آتا <mark>مجھے نصیحہ۔</mark> فرمائیں اور میری راہنمائی کریں۔

آب اللينكفي في ارشا وفر مايا:

﴿ اُوْصِیْكَ اَنْ تَسْتَحْیِیَ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّكُمَا تَسْتَحْیِیْ رَجُلًا مِنْ صَالِحِیْ قَوْمِكَ ﴾ •

'' میں تجھے ریفیحت کرتاہوں کہاللہ تعالیٰ سے اس طرح حیاء کرجسس طرح تواپنی قوم کے نیک بندوں میں سے کسی آ دمی سے شر ما تا ہے۔''

یعنی جس طرح اس کی موجودگی میں تو دقار ،سنجیدگی ،متانت اوراچھائی

كتاب الزبد، المام احمد: 46؛ شعب الايمان: 2/462 ؛ سلسلم يحد: 741

کا ممل خیال رکھتا ہے اس طرح ہروفت اپنے اللہ کے سامنے بھی انہیں خصائل کا خیال رکھ کہ ایسانہ ہو کہ معزز آ دمی کی موجودگی میں تو ان سے شرماتے ہوئے نازیباحرکت کے قریب نہ جائے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہرگناہ کر تاریب

﴿ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ﴾

'' حبتیٰ تیری اس غلام پر قدرت ہے، اللہ تعب الی اس سے زیادہ تجھ پر قادر ہے۔''

ذات الله کا تصوراس قدر باعث خیر ہے کہ آ دی ہوشم کے گناہ اورظلم سے بچار ہتا ہے بلکہ آ دی گناہ اورظلم کرتا ہی اس وقت ہے جب بے ادب بن کر ذات اللہ کے تصور قدرت سے غافل ہوتا ہے۔اوراس کالحاظ اورشر م ختم کردیتا ہے۔

## ائیان والو....!الله تعالیٰ ہے کما حقہ حیا کرو 🗬

الله تعالی ہے حقیقی حیایہی ہے کہ آ دمی اپنے وجود کواس کی فرما نبر داری میں لگا کرر کھے اور جسم کے کسی عضو ہے اس کی نا فرمانی نہ کرے۔رسول الله مُلاَعِظَ فِي مِنْ اللهِ مُلاَعِظَ فِي مَنْ اللهِ مُلاَعِظَ فِي مَنْ اللهِ مُلاَعِظَ فِي مَا يَا:

﴿ اِسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ ، قُلْنَا ، يَارَسُوْلَ

صحيح مسلم:1659

اللهِ ﷺ إِنَّا نَسْتَحْيَىٰ وَالْحَمْدُلِلهِ قَالَ ، لَيْسَ ذَاكَ وَلْكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاء : أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ وَالْبَطْنَ وَمَا حَوْى وَ لْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ﴾ "الله تعالى سے حياكر وجس طرح حياكاحق ہے۔ صحابہ إِنْ الله في كہا اے اللہ کے رسول .....! اللہ کاشکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرماتے ہیں۔آپ مُن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ما اللہ اللہ ماحقہ اللہ تعالیٰ ہے حیا کرنایہ ہے کہ آ دمی اینے سراور جن اعضاء پر وہشتمل ہے،اینے پیٹ اور جواس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرے ( لینی زبان سے اچھا بولے، نگاہ سے اچھا ویکھے، و ماغ سے اچھا سو ہے اور بیٹ میں حرام نہ جانے دے ) اور اپنی موت اور بوسیدہ ہونے کو یا دکرے جس نے آخرت کاارادہ کیااس نے دنیا کی زینت کوچھوڑ دیا\_( بلکہ سادگی پیند بن گیا)جس نے اس طرح حفاظت کی ،اس نے کما حقہ اللہ تعالیٰ ہے حياء کي۔''

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ ناجائز بولنے والے، براسوچنے والے اور حرام کھانے والے، اللہ تعالیٰ کا بھی حیاء نہیں کرتے ، بلکہ وہ حدور جہ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں۔

جامع ترندى: 2458 الكتاب المصنف في الاحاديث والاثار: 16167\_13/223



#### سيدناابوبكرصديق رثاثية اوراحساس شرم وحيا

سیدنا ابو بکرصدیق واثن است وصدافت اور حیاء کے عظیم پیکر تھے اور آپ ہمہوفت ذات اللہ کی قدرت وعظمت کوسا منے رکھتے ہوئے اس سے شرم وحیاء کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ، اور آپ واثن کے اوب کاعالم یہ تھا کہ آپ واثن نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا:

> ﴿ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ: اسْتَحْيُواْ مِنَ اللهِ ﴾ ''اے مسلمانوں کی جماعت!اللہ سے شرم وحیاء کیا کرو۔'' میں توجب قضاء حاجت کے لیے بھی کھلی فضامیں جاتا ہوں تو

﴿ مُقَنَّعًا بِثَوْبِي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ﴾

''الله تعالیٰ ہے شرماتے ہوئے اچھی طرح اپنے کپڑے کواوڑ ھکر نکاتا موں اور قضائے حاجت کرتا ہوں۔'' 🏚

## سيدناعبدالله بن عمر رال الله كوچروا ب كاجواب

الله کی زمین پرالله سے حیا کرنے والوں کی داستان بہہ۔۔ طویل ہے۔
ایمان کی تازگی کے لیے آپ کے سامنے ایک چروا ہے کاوا قعہ بیان کرتے ہیں کہوہ
بن ویکھے الله تعالیٰ کا کس قدر زیادہ حیا کرنے والاشخص تھا ...... آج اس جیسی مثال
بڑے بڑے بڑے پڑھے لکھے ذہبی لوگوں میں بھی نظر نہیں آتی ۔ حضرت عبداللہ بن عمر شاشنی میں سے غلام حضرت نافع بین ہیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ ابن عمر شاشنی مدینے سے باہر

نظے اور آپ کے ساتھ چند ساتھی بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو انھوں نے دستر خوان

بچھا یا اور ای دور ان ایک چروا ہے کودیکھا اور اسے کہا: آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ!

گرمیوں کے سخت دن تھے ..... اور عرب کے صحراکی پتی ہوئی دھو پے تھی۔ اسس
چروا ہے نے کھانا کھانے سے انکار کردیا اور کہا: انی صائم!" میں روز سے ہوں'
حضرت عبداللہ بن عمر شاہیانے چروا ہے کا جواب س کر بڑی چرت سے بوچھا:

اُتَصُوم فِی مِنْلِ هٰذَا الْیَوْمِ الْحَارِ شَدِیْدٌ سَمُوْمُهُ ،

وَانْتَ فِیْ هٰذِهِ الْجِبَالِ تَرْعَی هَذَا الْعَنْمَ ؟

وَانْتَ فِیْ هٰذِهِ الْجِبَالِ تَرْعَی هَذَا الْعَنْمَ ؟

'' کیا تواس خت گرمی کے دن میں روز ہ رکھے ہوئے ہے جسس کی کو بہت زیادہ سخت ہے اور توان پہاڑوں میں بکریاں چرار ہاہے.....؟''

یمی و عظیم لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ ہے شرماتے ہوئے اوراس کی جناب کا حیا کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں، تنہائی میں اس کے تصور سے لذت پاتے ہیں جب بیلوگ آسان کی طرف ہاتھا تھاتے ہیں توجواب میں رب کہتا ہے اے میرے بندے اب مجھے تیرے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ (سمان اللہ) میں مانے والے کی بہا دری ج

جب ذات الله کاصیح تصوراوراس سے شرم وحیاء کاسچااحساس دل و و ماغ میں موجزن ہوجائے توالیہ باادب بندے کے دل سے غیروں کاڈرنکل جاتا ہے۔ اسی طرح کا جواب حضرت شقیق بن سلمہ میشنیشہ کوایک نیک ولی نے دیا۔ایک دفعہ کا ذکر ہے اگر چہاس واقعہ میں کچھ ضعف ہے

حضرت شقیق بن سلمه میشاند فرماتی بین:

﴿ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَخُوْفَةٍ ، فَمَرَرْنَا بِأَجَمَةٍ فِيْهَا رَجُلُ نَائِمٌ وَ قَيَّدَ فَرَسُهُ فَلِينَا وَجُلُ نَائِمٌ وَقَيَّدَ فَرَسَهُ فَلِينَا مُؤْمِى تَرْغَى عِنْدَ رَأْسِمِ فَأَيْقَظْنَاهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : تَنَامُ فِي مِثْلِ هٰذَا الْمَكَانِ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رأْسَهُ ،

آواب اليمكاو موال تقاضا العلمية المحالية المحالي

فَقَالَ اِنِيْ أَسْتَحْيِيْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَنْ يَعْلَمَ أَنِيْ أَسْتَحْيِيْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَنْ يَعْلَمَ أَنِيْ أَسْتَحْيِيْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَنْ يَعْلَمَ أَنِي اللّهِ أَخَافُ شَيْئًا دُونَهِ ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ﴾ ثم ایک خوفناک رات نظے اور گھے گنجان درختوں کے پاس سے گزر ہے تواجا نک دیکھا کہ ایک آ دمی جھاڑی میں اپنا گھوڑ اباند ھے ہوئے سو یا ہے اور گھوڑ ااس کے سرکے پاس چرد ہا ہے ہم نے اسس کو بیدار کیا اور کہا تواس طرح کی جگہ پرسویا ہوا ہے ۔۔۔۔۔؟اس نے اپنا سراٹھا یا اور کہا کہ مجھے عرش والے سے شرم آتی ہے کہ اس کو علم ہو کہ میں اس کے علاوہ کی غیر سے ڈرتا ہوں شقیق کہتے ہیں اتنی بات کہہ کر اس نے سررکھا اور سوگیا۔''

اے د نیا داروں سے شر ماکر بہا دری و بے با کی کے جو ہر دکھلانے والے کاش .....! تیرے دل میں اس مالک کا بھی حیاء ہو۔

امام صاحب ....! شرم کے مالے گردن نہیں آٹھتی ک

سیدنا حضرت امام بھری مُرِینی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ۔
آپ مُرِینی حددرجہ عابد، زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ محدث، فقیہ اوراپ وقت کے عظیم امام تھو وہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی سوائے ایک نوجوان کے مجھے کسی نے لاجواب نہیں کیا وہ نوجوان معمول کے مطابق اکثر خاموش بیٹھار ہتا اور اپنی گردن کو بڑی تو اضع سے جھکا کرر کھتا، نعمتوں پرتعریف اور اپنے گنا ہوں پر استعقار کرتار ہتا۔ ایک روز میں نے پوچھ ہی لیا اے نوجوان! عالم شاب میں اس قدر خاموش ، سنجیدگ

<sup>4/171:</sup> شعب الايمان: 941 ؛ حلية الاولياء: 4/171

توابالی کادسواں تقاضا ۔۔۔۔۔؟ وہ جوان جوابًا کہنے لگا: امام صاحب! جب میں اللہ تعالیٰ اور عاجزی کیسے آگئی۔۔۔۔۔؟ وہ جوان جوابًا کہنے لگا: امام صاحب! جب میں اللہ تعالیٰ کے احسانات وانعامات کودیکھتا ہوں اور پھراپنے گناہوں کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو مارے شرم کے مجھ سے گردن اٹھائی نہیں جاتی، کہوہ خالق وما لک احسانات نہیں روکتا اور میں گناہ سے بازنہیں آتا۔

امام حسن بصری مُیسَنَّهِ نے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ أَنْتَ أَفْقَهُ مِنَ الْحِسَنِ ﴾ • • • انشا کر میں کا اللہ میں کا اللہ کے اللہ کا الل

اے البی! آج امت مسلمہ کے جوانوں کو یہی فکر، سوز اور حیا ہ نصیب فر ما، وہ تیرے احسانات کو یاد کر کے، تیرے سامنے اپنی گردن کو جھکا میں اور دین اسلام کے غلبہ کے لیے ہرفتم کی قربانی پیش کریں ۔لیکن شاید! ایسے نوجوان چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہلیں۔

#### اےنوجوان تو کیا کررہاہے....؟

جب مسلمان الله کے اوب کابی تقاضا پورانہیں کرتا تو ایسے بے ادب کو گناہ اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں وہ خیر کی توفیق سے محروم ہوجا تا ہے اورا گربیا دب صحیح معنوں میں نصیب ہوتو مسلمان ایسابا کر دار ، عبادت گزار اور ملنسار مومن بنتا ہے کہ اس کی زندگی کے نور کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔

ایک نو جوان حسب عادت گناہ کرر ہاتھا کہ قریب سے ایک عالم دین کا گزر ہوادہ اس کے قریب جا کر کان میں فر مانے لگے اے نو جوان تو کیا کر رہا ہے اور تجھے

💠 طريق العجرتين الأم ابن قيم: 101 ، مكتبه تتني قاهره

تیرا پروردگارد مکھر ہاہے!بس میہ جملہ سننے کی دیرتھی کہتو نیق وسعادت نے اس کے پاؤں چوم لیے اور دل میں اللہ سے شرم وحیاء کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ گنا ہوں کی دلدل سے نکل کرنیکیوں کے بحر پیکرال میں غوطہ زن ہوگیا۔ (سحان اللہ)

آج سب سے بڑا کرنے والا کام یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات، عظمت اور شان کا حساس ولا یا جائے ان کوعلم ہو کہ ہمارا پروردگار کس قدر شفق نگاہوں سے ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم اس کی بغاوتوں میں کمر بستہ ہیں۔انشاء اللہ جب بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا اور اپنے ول وو ماغ میں اس کی محبت، عقیدت، چاہت اور شرم وحیاء کوجگہ ویگا تو یقینا دنیا کی کامیا بی اور آخرت کی سعادت قدم چوے گی۔

#### اگر مان باپ موجود ہون تو .....! 🗫

ایک بزرگ نے ایک آ دمی سے سوال کیا کہ اگر تیرا باپ تیرے پاس موجود ہوتو کیا تو گناہ کرے گا .....؟

آداب الي كاد موال تقاضا ١٥٠٠ الله ١٥٠ الله ١٥٠٠ الله ١٥٠ الله ١٥٠٠ الله ١٥٠ الله ١٥٠٠ الله ١٥٠٠ الله ١٥٠ الله ١٥

وہ فورُا کہنے لگا: جی ہاں، پھرکہا ہے بتا ؤ ماں باپ کا شان زیادہ ہے یارب کا مقام زیادہ ہے....؟ کہنےلگا حفرت جی مجھ سے بچوں والے سوال پوچھ رہے ہویہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ساری کا ئنات مل کربھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ۔ بزرگ فرمانے لگے: پھرتو کس قدر ناانصاف اور ظالم ہے کہ ماں باپ سے حیاء کرتے ہوئے گناہ نہیں کرتا، جن کی شان کم ہے جن کامقام تھوڑ اہے اور وہ ہستی کہ جس کی عظمتوں کامقابلہ ہی نہیں کیا جاسکتا ، تنہائی میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور توبڑی بے باکی ہے اس کی حدول کو پھلا نگتے ہوئے گناہ کرتا ہے اور بھی تیرے دل میں اس ہے شرم وحیاءکرنے کا حساس تک پیدانہیں ہوا.....؟ آدمی بزرگ کی حقیقت بھری گفتگو س کربے ساختہ روپڑا اورا پن حماقت پر بڑا پریشان ہوا کہ میں نے رب تعالیٰ کامقام والدین کے برابر بھی نہ سمجھا.....؟ پھر اس شخص نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے سچی تو ہرکر لی۔ دعاہےاللہ تبارکے۔وتعالیٰ ہمیں بھی یہی احساس اوراد بے نصیب فرمائے۔آمین!

#### بہت بڑی جہالت ہے۔

اکٹرلوگ معجد میں نماز ، ذکر اور تلاوت کااہتمام فرماتے ہیں اور باہر آکر ناجائز ، غلط اور حرام کاموں میں مشغول ہوجاتے ہیں اور وہ سیجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ہی ہے صرف وہیں اس کو یادکر ناعبادت ہے گھر ، بازار اور دکان میں جاہے جو پچھے مرضی ہوتار ہے۔

یادرہے ۔۔۔۔۔! نمازایک عہد ہے نماز کی حالت میں بندہ اللہ تبارک۔۔ وتعالیٰ سے یمی عہد کرتا ہے کہ مولا میں ہرحال میں اور ہرمقام پر تیری بزرگ اور فر مانبرداری کا خیال رکھوں گااورکوئی کام بھی تیری شان کے خلاف نہیں ہوگا۔میرے

حرام اورجھوٹ کوفروغ دے تو یقینا ایسا شخص دوگنا مجرم ہے۔اس نے نماز کی حرمت اور تقدن کو یا مال کیا اور حالت نماز میں کیے ہوئے قول واقر ارسے انحراف کیا۔ جب انسان معجدا درغیر معجد میں سیاحساس تروتا زور کھے کہ میر ارب مجھے دیکھ رہا ہے میں انسان معجدا درغیر معجد میں سیاحساس تروتا زور کھے کہ میر ادب مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کی مکمل نگرانی میں ہول تو وہ معجد میں عبادت کے فرائض اداکرتا ہے اور باہر آگر اس کے تقاضوں کو یورا کرتا ہے بھی عمداً فحاشی اور حرام کوفروغ نہیں دیتا۔ یقینا ہے ایک

سچی تلخ حقیقت ہے جس ہے اکثر نمازی غافل ہیں۔ حافظ ابن قیم میشد فرماتے ہیں :

''جب آدمی کے دل میں سیاحساس تر و تازہ رہتا ہے کہ جھے کو میر ارب دکھے رہا ہے تو وہ فر ما نبر داری میں جی بھر کر دل لگا تا ہے اس پر غفلت اور سستی غالب نہیں آتی اور اس کی حالت بالکل اس غلام کی طرح ہو جاتی ہے جواپنے مالک کی موجودگی میں کمل ہوشیار اور محتاط رہتا ہے اس کے اشارہ کا منتظر کھڑا رہتا ہے اور حکم ملنے پر ساری تو انائیاں اس کی تعمیل پر صرف کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے اگر میں نے کوئی کی بیش کی تو سخت سزا کا سامنا ہوگا اور اگر اطاعت کے تمام آ داب ملحوظ منظر رکھ کر یوری فرما نبر داری کی تو اعز از اے نے تارہ جائے گا۔'' علی خاطر رکھ کر یوری فرما نبر داری کی تو اعز از اے نے گا۔'' علی خاطر رکھ کر یوری فرما نبر داری کی تو اعز از اے نے گا۔'' علی خاطر رکھ کر یوری فرما نبر داری کی تو اعز از اے سے نواز اجائے گا۔''

تنہائی کونتمت مجھیں،اس میں رب کو یادکر کے ونیاوآ خرت کی بہاریں

مفياح دارالسعادة: 277

آداب البي كا وسوال تقاضا كلاسكان المستخاص كالمحتادة المحتادة المستخاص كالمحتادة المستخاص كالمحتادة المستخدم كالمحتادة المستخاص كالمحتادة المستخاص كالمحتادة المستخدم كالمحتادة المستخدم

حاصل کریں اور بھی بھی تنہای میں ہے اوب ہوکر گناہ کاار تکاب نہ کریں۔

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلْحَنْ قُلْ! عَلَى رَقِيْبُ خَلَوْتُ وَلْحَنْ قُلْ! عَلَى رَقِيْبُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الله يَغْفَلُ سَاعَةً وَلَا اَنَّ مَا يَغْفَى عَلَيْمِ يَغِيْبُ

'' جب تو زمانے سے کسی دن الگ ہوتو ایسانہ کہہ کہ میں الگ ہوں، بلکہ تو کہہ مجھ پرنگران موجود ہے۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کو بے خبر گمان نہ کرادر نہ ہی پردے میں کوئی اس کے لیے غائب ہے۔

### بيشرم ..... بادب كاانجام

قرآن مجید کے بے ثار دلائل سے بید تقیقت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے کہ جو تحص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا حیانہیں کرتا ،اللہ تبارک وتعالیٰ اس پر اس قدر زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی کے دیگر نیک اعمال بھی ہر بادکرتے ہیں۔

اس سلسلہ میں سنن ابن ماجہ میں حضرت تو بان ڈاٹٹؤ سے مردی صحیح حدیث کا بار بار مطالعہ کرتے رہیں ، وگر نہ بے شرم اور بے حیا آدمی قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر بھی پہنچ جائے تواسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

میں نیکیوں کے انبار لے کر بھی پہنچ جائے تواسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی ذات اور تنہائی یا کیزہ رکھنے کی تو فیق عطافر مائے۔



www.KitaboSunnat.com

آب ادبِ الله کے اہم ترین دس تقاضے پڑھ چکے ہیں جومسلمان اپنی زندگی میں ان کو پورا کرتا ہے وہ یقینا ذاتِ الله کا باادب ہے ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر تعظیم اللہ ،احتر ام اللہ اور ادبِ اللہ کا دعویٰ کرنا یقینا خام خیالی ہے ....بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ادبِ اللہ کے طور طریقے گھڑر کھے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

آخر میں ان کا بھی مطالعہ فرما نمیں:

- الہ میں ساری زندگی خسل نہیں کرتے وہ سیجے ہیں کہ برہنہ ہونااوب اللہ کے خلاف ہے جبکہ بینظر بیقر آن وحدیث کے واضح ولائل کی روسے باطل ہے۔ مسلمان ستر و جباب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے قضاء حاجت اور خسل کے لیے برہنہ ہوسکتا ہے۔ کرتے ہوئے قضاء حاجت اور خسل کے لیے برہنہ ہوسکتا ہے۔ گئی لوگ جوتا پہن کر چلنا خلاف
- الاسسال الوال جوتا يہنے سے لريز لرئے ہيں كہ جوتا پہن لر جلنا خلاف الدوب ہے اللہ تعالی نے زمين كوفرش كہا ہے اور فرش الله كوجوتے سے روندنا ہے اور فی ہے ميسوج بھی گراہ صوفياء كی ہے۔
- شکٹ اپنی نظروں کوآسان کی طرف نہیں اٹھاتے بعض لباس تبدیل نہیں کرتے سب طریقے خودسا ختہ اور غیر شرع ہیں ان کا او ب اللہ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ۔ بلکہ بیصریخا بے اد بی ہے کیونکہ بااو ب اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے وہ شریعت الٰہی میں کی کرتا ہے نہ ہی زیاوتی بلکہ کمل اتباع کرتا ہے۔

⟨√376⟩⟨>≻←◇∽⟨◇←◇→≪√

بعنی ادب

بس يهي اوب بين .....؟

آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ نمیں دین کی سیجھ سجھ عطافر مائے اور سے اری زندگی ادب کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی تو فیق دے۔ آمین ثم آمین!

گانے یا ہے ادبی کے بہانے ....؟

اس سے قبل کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہے ادبی پر مشمل کفریہ گانے تحریر کر کے اس کی تر دیدکریں ، ضرور ک ہے کہ میوزک وموسیقی کی حرمت کے اہم دلائل تحریر کر دیں تاکہ یہ بات واضح ہوجائے کہ طبلے ، سارنگیاں ، بانسسریاں ڈگڈ گیاں ، ڈھولکیاں ، ڈفلیاں ، باج گا ہے اور دیگر آلات موسیقی یہ سب شیطانی راہتے ہیں اور دین اسلام نے ان کوصراحۃ حرام قرار دیا ہے ۔ قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ کرگانے بجانے میں مصروف ہونا کلام الہی کی ہے ادبی کے مترادف ہے۔

قرآن مجيداورآلات موسيقي كى حرمت

الله سجانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سخت تر دید کرتے ہوئے ان کو

دنیاوآ خرت کی ذلت اوررسواکن عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَذِي لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ \* وَ يَتَخِذَهَا هُزُوا \* أُولَلِكَ لَهُمْ سَبِيْلِ اللهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ \* وَ يَتَخِذَهَا هُزُوا \* أُولَلِكَ لَهُمْ عَنَابٌ مُّهِيْنٌ وَ وَ إِذَا تُثلُ عَلَيْهِ النُّنَا وَثَى مُسْتَكُيْرًا كَانَ عَنَابٌ مَعْهَا كَانَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ النُّنَا وَثَى مُسْتَكُيْرًا كَانَ لَمْ يَعْدَابُ وَقُرًا \* فَبَشِرْهُ بِعَنَابِ لَكُمْ يَعْدَابِ لَيْمِ مَنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَقُولًا \* فَبَشِرْدُهُ لِعَذَابُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

''اورلوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خرید تا ہے،
تاکہ جانے بغیر اللہ کے رائے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے۔
یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس
پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا
ہے، گویا اس نے وہ تی ہی نہیں ، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے،
سواسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے''

مفتر قرآن سيدنا حضرت عبدالله بن عباس فطفنا فرمات بي كه:

﴿ هُوَا لُغِنَاءُ وَٱشْبَاهَهُ ﴾ 🕏

"(لهوالحديث) مرادگانا بها اوراس طرح کی دوسری چیزی ہیں۔"

اورتقوي وفقه كامام حضرت عبدالله بن مسعود رفطهُ " لهو الحديث" كي تفسير

لقمان:6-7

4

Û

كثف الاستار:2264

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



كرتے ہوئے تين بارتشم اٹھا كرفر ماتے ہيں:

﴿ اَلْغِنَاءُ وَاللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اسی طرح تابعین کرام مُشَدُّمُ کی کثیر تعداد سے یہی تقییر مروی ہے جس سے میسکلہ قرآنی آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ گانا بحب نااور آلات موسیقی گراہی کے راستے ہیں اورا لیے حرام امور کرنے والوں کے لیے دنیا وآخرت میں ذلت ورسوائی ہے۔

#### گانے بجانے شیطانی آواز ہیں 🌮

اللہ تعالیٰ ہے دورکرنے کے لیے شیطان لوگوں کورقص وسر ور فحن س گوئی اورگانے بجانے میں محوکر دیتا ہے اور جب موسیقی میوز کے ان کی روح کی غذا بن جائے تو پھر ہر طرح کا گناہ کرنا آسان ہوجا تا ہے۔اور انسان شیطان کی طرح سرکش بن کراس کا ساتھی تھم تا ہے۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ وَاسْتَفُزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبُ عَلَيْهِمُ لِحَوْتِكَ وَ اَجْلِبُ عَلَيْهِمُ لِ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ لَا عَمْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ لَا عَرُوْرًا ﴿ اللَّهُ يُطِنُ الشَّيُطُنُ إِلَّا غُرُوْرًا ﴿ ﴾ ٢٠

مصنف اين اليشيبه: 6/309، قم: 21123

نى اسرائيل:64

''اوران میں ہے جس کوتواپی آ واز کیساتھ بہکا سکے بہکا اورا پے سوار اورا پنے پیادے ان پر چڑھا کرلے آ اوراموال اوراولا دیمیں ان کاحصہ داربن اوران سے وعدے کراور شیطان دھوکا دینے کے سواان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔''

اس آیت میں شیطانی آواز کی تغییر کرتے ہوئے مفسر قر آن حضرت ابن عباس ڈھٹھ فرماتے ہیں:
عباس ڈھٹھ کے شاگر درشید عظیم محدث ومفسر حضرت امام مجابد مُشٹھ فرماتے ہیں:
﴿ وَهُوَ الْغِنَاءُ وَاَلْمَزَامِیْرُ ﴾ •
"اس سے مرادگانا بجانا اور باجا، بانسری ہے۔"

### گانا بجانا آخرت سے غافل کر دیتا ہے 🦠

قرآنی آیات کی تلاوت سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے آدمی اپنی کمزوری وکتابی پرنادم ہوتا ہے۔ بیا اوقات شرمندگی سے آنسو بہد پڑتے ہیں جود نیاو آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس موسیقی اور میوزک سے دنیا کی حرص وہوں بڑھتی ہے۔ نفسانی خواہشات بھڑکتی ہیں اور آدمی ہوں کا مریض بن جاتا ہے۔ ارشا دباری تعالی ہے:

﴿ اَفَهِنَ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونِ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ۞ وَ اَنْتُدُ سٰسِدُونَ۞ ﴾

'' تو کیااس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ اور ہنتے ہواور روتے نہیں ہو۔

61\_59:25 🗳

<sup>🗘</sup> تفسيرالقرآن لعظيم:الاسرا:164



جعلی ا دسب

#### اورتم غافل ہو۔''

اس آیت میں ان نااہل لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جولہو ولعب اور گانے بجانے میں دل لگا کر قر آنی آیات کا استہزاء اڑاتے ہیں اور بہنتے کھیلتے ہوئے قر آنی ا دکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔

سيدنا ابن عباس ﷺ ' سامدون' كي تفسير كرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں: ﴿ هُوَ الْغِنَاءُ بِالْحِمْيَرِيَّةِ اَسْمَدَ لَنا تَعَنَٰى ﴾

"میری قبیلہ والوں کے ہاں اس سے مرادگانا بجانا ہے جب کوئی شخص گانا گائے تو کہتے ہیں: اَسْمَدَلَدَا... ؟

۔ حضرت امام مجاہد مُحِیَّظَۃ فرماتے ہیں:اس سے مرادا الل یمن کے ہاں گا نا بجانا ہے۔

### گانے بجانے کی حرمت احادیث نبویہ سے 🌮

نبی کریم مُثَلِّمُ الْفِلَالِيَّمْ نِهِ آیت قرآنیه کی مزید تفسیر کرتے ہوئے میوزک آلاتِ موسیقی کوحرام قرار دیااوران حرام چیزوں سے بازندآنے والے کوسخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ پانچ مرفوع صبح احادیث پرغور فرمائیں!

﴿ لَيَكُوْنَنَ فِيْ أُمَّتِيْ أَقُوَامُ يَسْتَحِلُوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرِ
 وَالْحَمْرَ وَالْمَغَازِفَ وَيَنْزِلَنَ ٱقْوَامُ الله جَنْبٍ عَلَمٍ يَرُوْحُ
 عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَّهُمْ يَأْتِيْهُمْ يَعْنِي الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ

السنن الكبرى:223/10

فَيَقُونُواْ ارْجِعَ الْيَنَا غَدًا فَيْبَيَتَهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَحُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴾ (الله يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴾ (الله يَرُومِ الْقِيامَةِ ﴾ (الله يَمرى امت عين اليه لوگ پيدا ہوں گے جوزنا، ريشم ، شراب اور باج علال تفہرا كي گاور چندلوگ ايك پهاڑك پهلو عين اتري گاتو گے۔ شام كوان كاچروا باان كے جانور لے كران كے پاس آئے گاتو ان كے پاس ققيرآ دمى حاجت وضرورت كے ليے آئے گا۔ اسے كهيں ان كے پاس فقيرآ دمى حاجت وضرورت كے ليے آئے گا۔ اسے كهيں كر دے گا اور ان عين سے بحق لوگوں كو بندر اور سور بنادے گا۔ وہ قيامت تك اسى طرح ربيں گے۔ "

﴿ لَيَشْرِبَنَ نَاسُ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ يَسُمُّوْنَهَا بِغَيْرِ السَّمِ لَيُعْرَفِ وَ الْمُغَنِيَاتِ اللهِ يُعْرَفُ عَلَى رُوُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَ الْمُغَنِيَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَ يَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخُنَازِيْرَ ﴾ والْخَنَازِيْرَ ﴾ والْخَنَازِيْرَ ﴾ والْخَنَازِيْرَ ﴾ والْخَنَازِيْرَ ﴾ والله عنهم الله والله الله والله والله

''البة ضرور ميرى امت كوگ شراب پيس گاس كانام بدل ديس گ ، ان كسرول پرگلوكارا كيس اور آلات طرب بجائے جائيں گ ۔ الله تعالی انہیں زمین میں دھنساوے گا اوران میں سے بعض افراد كو بندراورسور بنادے گا۔''

<sup>🖁</sup> صحیح البخاری:5590

سنن ابن ماجه:4020

﴿ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفُ وَمَسْخُ وَقَذْفُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَتَىٰ ذٰلِكِ ؟ قَالَ : إِذَا الْمُسْلِمِيْنَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَتَىٰ ذٰلِكِ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَسُرِبَتِ الْخُمُورُ ﴾ 
ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَسُرِبَتِ الْخُمُورُ ﴾ 
خران بن صين الله عارف وايت ہے كه رسول الله عليمات في مران بن صين الله عليمات من زمين كے اندروصنا ،صورتيم بدلنا اور بہتان فرمايا: اس امت ميں زمين كے اندروصنا ،صورتيم بدلنا اور بہتان بازى پيدا ہوگ -مسلمانوں سے ایک آدی نے کہا اے اللہ كے رسول! وہ كہا ہے اللہ كے رسول!

﴿ إِنَّمَا نُهِيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتُ نُ مَعَ مَعَنْ فَاجِرَيْنِ صَوْتُ مَعَ مِرْمَادٍ عِنْدَ يَعْمَةٍ وَصَوْتُ رَنَّةٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ ﴾ • ميزمادٍ عِنْدَ يغمة وصَوْتُ رَنَّةٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ ﴾ • ثم محدوبري ترين آوازول سےروكا گياہے(۱) خوش كوقت بانسرى كى آواز (العنى نوح مركى بانسرى كى آواز (العنى نوح مركى وقت رونے كى كى آواز (العنى نوح مركى وقت رونے كى رونے كى كى آواز (العنى نوح مركى وقت رونے كى كى آواز (العنى نوح مركى كى رونے ك

سارنگیاں عام ہوں گےاورشرابیں بی جائیں گی۔''

﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوْبَةَ
 وَالْقِنِيْنَ وَزَادَنِيْ صَلَاةَ الْوِتْرِ ﴾

Ø

€

<sup>🛊</sup> يامع ترندي:2212

جامع ترندی:1005 شرح السنة:5431 الطبقات الكبرى:1718 منداحمد:2/167 سنن الى داؤد:3685 سلسله احاديث هيچيد:1708

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت پر جوا، کیہوں کی نشہ آور نبیذ س گلوکار کی آواز کوحرام کیا ہے اور نماز وتر مجھے زائد عطافر مائی ہے۔''

بعض روایات میں آواز موسیقی پرلعنت کی گئے ہے۔ **4**ان سیح وصرت احادیث کی موجودگی میں یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہو
جاتی ہے کہ گانا بجانا شیطانی کام ہے۔اس کو سننے ،سنانے والے شیطان کے بھائی ہیں
اورا لیسے لوگوں کا انجام دنیا میں تو براہوگا ہی اورروزِ آخرت ان کو سخت عذاب کا بھی
سامنا کرنا پڑے گا۔

### الله تعالیٰ کی ہے ادبی و گستاخی کے

گانے کی حرمت کے بعداب ان کفریے کلمات پرخور فرمائیں جنہیں میوزک پہ گا کر اللہ سجانہ و تعالیٰ کی بے اوبی کی جاتی ہے۔ اور بالخصوص انڈین گانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے اوبی کا پہلوزیا دہ نمایاں ہوتا ہے اگر چہ پاکتانی مسلمان و جوان قوال بھی حرمت اللہ کو پا مال کرنے میں ذرہ بھر کمی نہیں کرتے مگر ہندو مسلمان نو جوان نسل کو گراہ اور تباہ کرنے کے لیے شب وروز مصروف یے مل ہیں ۔ یعنی کسی ہندو کو یہ جرائت قطعاً نہیں کہ وہ علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی تو ہین کریں ۔ مگروہ گانوں کے ذریعہ ہر مسلمان کو فات و فاجراور کا فربنار ہے ہیں۔

مسلمان جوان بیٹمیاں اورنو جوان کڑے اس قدر غلیظ، کفریے کلمات پرمشمل انڈین گانے گاتے ہیں کہ جن کوئن کر، گا کرایمان رہتا ہے نہ ہی اسلام۔ بلکہ آدمی کفر اور جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ تقریباً آج اکثر مکان، دکان، گلی اور باز اراسس کی زدمیں اور جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ تقریباً آج اکثر مکان، دکان، گلی اور باز اراسس کی زدمیں

3/13:377، مجمع الزوائد: 3/13 مجمع الزوائد: 3/13

ہیں۔ کئی نالائق مسلمان مساجد کے پڑوس کا بھی حیاء نہیں کرتے ، بلکہ گانوں کی اونچی آواز سے اللّٰہ والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔

حضرت سيدالمرسلين حضرت محمد مَكْ يُقِطِّعُ نِي ارشاد فرمايا: "كهانسان مجهي اپنی زبان سے ایسابراکلمه کہتاہے کہ جس کی وجہ سے وہ رحمت الٰہی ہے محروم ہو کرجہنم کی گہرائیوں میں جاگر تا ہے۔ چند کفریہ گانوں کوبطورنمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ ''حسینوں کوآتے ہیں کیا کیا بہانے خدابھی نہ جانے تو ہم کسے جانیں'' اس میں اللہ کے علم کاا نکار کیا گیاہے۔ لیعنی حسینوں کے بہانوں کورب تعالیٰ بھی نہیں جانتا،اور بیصریح کفر ہےرب تعالیٰ تو دل کی دھو کنوں کو بھی جانتا ہے۔ " یار منگیا سی ربا تین قول رو کے، کیبرسی میں خدائی منگ لئی مرجان دے کے دامینوں ہو کے، کیہوی میں خدائی منگ لئی' اس میں اللہ تبارک۔ وتعالیٰ کی حدورجہ بے ادبی کرتے ہوئے تو بین آمیز انداز اختیار کیا گیا ہے اور مسلمان کا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ''رب نے مجھ پرستم کیا کیاہے،سارے جہاں کاغم مجھے دے دیاہے'' نعوذ باللَّداس میں اللّٰد کوظالم قرار دیا گیاہے جب کہ بیصر پخا کفرے۔

نعوذبالله اس میں اللہ کوظالم قرار دیا گیاہے جب کہ بیصریخا کفر۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِیْد

''میری نگاہوں میں کیا بن کے رہتے ہیں'' فتم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں'' بیگاناہمی کفریہہاں میں غیر کوخدا کہا گیاہے۔ 385 >>-<->>

''دنیا بنانے والے دنیا میں آکے دیکھ عتنے غم سے ہیں میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ''

اس میں خالق کا کنات کو دنیا میں آ کرغم اٹھانے کی صدادی گئی ہے جو کہ صرح کفر ہے۔ یہ پانچ کفریہ کلمات نمونہ کے طور پرتحریر کیے گئے ہیں وگرنہ مسلم معاشرہ میں ہر دوسرا گانا اللہ تعالیٰ کی باد بی اور تو ہین پر مشتمل ہوتا ہے لوگ سرعام سنتے سناتے ہیں مگر کوئی رو کنے والانہیں۔ بلکہ دورانِ سفر پبلک گاڑیوں میں بلند آواز سے گانوں کا شور ہوتا ہے۔ شریف خاندانی لوگوں کے لیے پبلک گاڑیوں میں سفر کرنا حدرجہ تکلیف دہ مسئلہ ہے۔

یادرہے ۔۔۔۔! فحاشی و بے حیائی اور اللہ تبارک۔۔ وتعالیٰ کی بے ادبی پرمشمل گانوں کی لعنت یہود وہنود کی گہری سازش کا نتیجہ ہے ہر طرف ٹی وی، کیبل، وی سی آر، ڈش انٹینا، انٹرنیٹ کیفے اور عریاں تصاویر نظر آتی ہیں۔گھر سے لیکر گاڑی تک ہر طرف فحاشی کا بول بالا ہے

الله تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت تصیب فر مائے کہ وہ وشمنوں کے گہرے وار کو سمجھیں ،کہیں ایسانہ ہو کہ ایسے عالم میں موت آجائے کہ ادب اللہ رہے نہ ہی حیاء۔

#### قوالی، جو کردے ایمان سے خالی کے

عموماً گانے سننے والے دنیا دار ہوتے ہیں گرقوالی کاشوق رکھنے والے اپنے آپ کو عاشق رسول اور اولیاء کرام ہوئیا ہے کا پیرو کارتصور کرتے ہیں اس لیے میلوں پر محفل قوالی کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بلکہ کی گھروں گاڑیوں میں صبح کا آغاز ہی قوالی سننے سے کیا جاتا ہے۔لوگ اسے عبادت اور باعث برکت سمجھ کر سنتے ہیں۔

جعلى اوب

## توبينِ الهي كي انتهاء 🚓

قبروں ومزاروں پر جب محفل قوالی کوملک کے نامور قوالوں کے ذریعہ گربایا اور سجایا جاتا ہے تو قوال صاحب، قبروالے پیرصاحب کی شان میں زمین و آسان کے قلا بے ملادیتے ہیں۔ کوئی خدائی صفت اوراختیارایس نہیں رہتا جو صاحب قبر میں ثابت نہ کیا جائے ۔ قوالی کے روپ میں جس طرح ذاستِ اللہ کی بے ادبی و تو ہین کی جاتی ہے چند جملوں سے ملاحظ فرمائیں!

چھڈ تبیج تے چھڈ دے مصلے نوں مینوں جان دے تو یار دے محلے نوں مینوں عشق دی نماز پڑھ لین دے مشرع دی گل فیر کر گئی ہے۔

رب رُسدا تے رُس جاوے مینوں یار منالین دے میراسررب تعالیٰ کی تو ہین کی گئی ہے۔

دکھیاں تے بابا کرم تو کر دے

ُ اس میں دکھوں کو دور کرنے کے لیے فوت شدہ بابا جی کو پکارا گیا ہے جو کہ صرت کے شرک ہے۔

#### www.KitaboSunnat.com



وہ ہمارے پیارے خالق وہالک کی جن کی ذات وصفات اوراختیارات کے متعلق قرآن وحدیث کی بے ثارنصوص روزِ روشٰ کی طرح ہیں مگر جاہل قوال نے ذاتِ اللّٰہ کونعوذ باللّٰہ گور کھ دھندا قرار دیا ہے۔

> علی دم دے اندر علی علی کہن والے ولی بن جان گے

یہ جملہ صریحاً کفر ہے دم دم میں علی نہیں ہے اور نہ ہی علی علی کہنے ہے آ دمی ولی بنتا ہے۔ یہ چملے گائے ولی بنتا ہے۔ یہ چندمثالیں بطور نمونہ ہیں وگر نہ قوالیوں میں ایسے ایسے شرکیہ جملے گائے جاتے ہیں کہ آ دمی بدترین مشرکوں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے۔

حقیقی نام کی تو بین ج

بعض قوالیوں میں رہے تعالیٰ کے ذاتی نام' اللہ''کی صددرجہ بے ادبی کی جاتی ہے، قوال صاحب موج میں آکر بڑی تیزی سے ایک سانس میں اس قدر برق رفتاری سے'' اللہ اللہ اللہ''کہتے ہیں گویا کہ وہ اسم اللہ کی دھجیاں بھیررہا ہے۔ نہایت تو ہین آمیز انداز سے اسم اللہ کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔

قوالی کی حرمت ج

قوالی کئی وجوہ ہے حرام ہے:

بدعت: مروجہ قوالی کا تصور قرآن وحدیث میں کہیں نہیں مانا، اور نہ ہی صحابہ و تابعین ﷺ نے اس طرح کی مجلسوں کاانعقاد کیا۔ بلکہ قوالی میں جس طرح

جعلی اوب جای کے است کے اور کے است کے اور

ساز، سیٹیاں اور ڈھولکیاں بجائی جاتی ہیں یہ کفارِ مکہ کی عبادت کے لیے خود ساختہ طریقہ تھا۔ جبیبا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

• وَمَا كَانَ صَلَا لُهُمْ عِنْهَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاّةً وَّ تَصْدِيدَةً ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا لُهُمْ عِنْهَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاّةً وَّ تَصْدِيدَةً ﴿ ﴾ ﴿ \* 'نَهْينَ هَى ان كَيْمَاز بيت الله كَ بِإِسْ مَرْسِيْمًا لِ اور تاليال بجانا۔''

## شركية كفرية كلمات كالمجموعه 🌮

قوالی کے اکثر جملے کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں اور مسلمان کا اپنے منہ سے کفر و شرک بکنا یقینا حرام ہے۔ قوال صاحب، صاحب قبر پیر کی عظمت میں ایسے ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ توحید کا نام ونشان نہیں رہتا، بلکہ آ دمی ان کلمات سے شرک کی اضافہ گہرائیوں میں چلاجا تا ہے۔

لغودعبث: قرآن مجیدین الله تعالی نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے۔ ہوہ لغوے اعراض کرتے ہیں ، محفل قوالی اول تا آخر فضولیات کا پلندا ہوتی ہے۔ بامقصداور جامع بیان کی بجائے میوزک وساز اور شور وغوغائی غالب نظر آتا ہے۔ محدث شہیرامام البانی مجھنے نے آلات موسیقی اور جومیوزک وساز قوالی میں استعال ہوتے ہیں ان کے رو پر حددر جمعق ومدل کتاب مرتب فرمائی ہے۔ آپ مُراسلف کی روشی میں فرماتے ہیں ۔ آئمدار بعداور فقہا وعلما احادیث نبویداور آثار سلف کی روشی میں مُرتَّفِقُونَ عَلی تَحْریْمِ الآتِ الطَّرْبِ آلات موسیقی کی روشی میں مُرتَّفِقُونَ عَلی تَحْریْمِ الآتِ الطَّرْبِ آلات موسیقی کی موسی بین ہے۔

انفال:35

تحريم الآت الطرب: 105



شایدتوال حضرات ہمارےان دلائل کواہمیت نیدیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شرع کا پابند ہی نہیں سیجھتے لیکن کم از کم جن بزرگوں کے مزاروں پر قدم رنجے فر ماتے ہیں ان کے تاثرات پر ہی غور فر مالیں ۔

### بدبخت قوالول نے مجھے پریشان کردیا ہے

جناب احدرضا خان بریلوی بیشید بیان فرماتے ہیں کہ بیدوا قعہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی بیشید کا ہے کہ آپ کے مزار شریف پرمجلس ساع میں قوالی ہو رہی تھی کہ اوگوں نے بہت اختراع کر لیے ہیں ناج وغیرہ بھی کراتے ہیں حالانکہ اس وقت بارگا ہوں میں مزامیر بھی نہ تھے۔حضرت سیدابراہیم ایر جی بیشید جو ہمارے پیران سلمہ میں مزامیر بھی نہ تھے۔حضرت سیدابراہیم ایر جی بیشید نے سلمہ میں باہر مجلس میں تشریف لے چلے۔حضرت سیدابراہیم ایر جی بیشید نے فرمایا: تم جانے والے ہو خواجہ اقدی میں حاضر ہوا گر حضرت راضی ہوں میں ابھی چلتا فرمایا: تم جانے والے ہو خواجہ اقدی میں حاضر ہوا گر حضرت راضی ہوں میں ابھی چلتا ان قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں: ایں بد بختاں وقت مارا پریشان کردہ اندوہ واپس آ کے اور قبل ایں کے کہ عرض کریں، فرمایا آپ نے دیکھا۔

#### جناب احمد رضاخان بریلوی کے نز دیک ﷺ

قوالی کی حرمت پر قوالول کے مشہور معروف پیر جناب احدر ضاخان ہریلوی ایک سوال کے جواب میں فریاتے ہیں:

''الیی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گنهگار ہیں اوران سب کا گناہ ایسا

منقوضات:115

بعلى ادب به ١٩٥٥ بعد ١٩٥٠ بعد ١٩٥٠

عرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے اور قوالوں کا بھی گناہ اس عرس کرنے والے پر ،بغیراس کے کہ عرض کرنے والے کے ماتھے، قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی کیچھ کمی آئے، یا اس کے اور قوالوں کے ذمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھتخفیف ہونہیں بلکہ حاضرین میں ہرایک پراپنا گناہ الگ اور قوالوں کے برابر جدااور سب حاضرین کے برابر علیحدہ، وجہ پیے کہ حاضرین کوعرس کرنے والے نے بلایاان کے لیےاس گناہ کا سامان پھیلا یا اور قوالوں نے انہیں سنایا اگروہ سامان نہ کرتا ہے ڈھول سارنگی نہ سناتے تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے اس لیے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا، پھرقوالوں کے اس گناہ کا باعث وہ عرس کرنے والا ہواوہ نہ کرتا نہ بلاتا تو یہ کیونکرآ تے بجاتے ،لہٰذا قوالوں کا بھی گناہ اس بلائے والے پر ہوا۔'' 🏚

### اشعاراورغزلوں پر بھی نظر رکھیں 🧽

بعض شاعری اورغزلیات کی کتب بھی توہین اللہ سے بھری پڑی ہیں اور وہ کتب بڑی کتب بھی توہین اللہ سے بھری پڑی ہیں اور وہ کتب بڑی کثر ت سے ملک میں شائع ہورہی ہیں۔ اس طرح اخبارات اور جرائد میں شائع ہونے والے بعض اشعار بھی حد درجہ بے ادبی پرمشمل ہوتے ہیں اور کئی دکھی لوگ غزلوں میں ایسا ایسا د کھ بھرتے ہیں کہ صبر وشکر کا نام ونشان نہیں رہتا ہے۔ بلکہ ذات اللہ پرایسے ایسے اعتراضات اور اس کے فیصلوں پر گلے شکوے کیے جاتے بلکہ ذات اللہ پرایسے ایسے اعتراضات اور اس کے فیصلوں پر گلے شکوے کیے جاتے ہیں کہ جس سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

<sup>🚺</sup> نتاوي رضويي:199 /10

جعلی ادب ب

رسول الله من المنظر المنظر الم مدورجد لا زمی ہے۔ مگر آپ من الله من کی شان میں غلور نا یا کئی اللہ کی منظر نا کی اللہ منظر کی اللہ کی منظر نا کی اللہ کی منظر کی اللہ کی اللہ

ال خدا کے پاس کیا پڑا ہے وصدت کے سوا جو لینا ہے ہم لے لیس کے محمد (سَکَاتُونَائِمْ) سے جو لینا ہے محمد (سَکَاتُونَائِمْ) سے اسان نے جسے چاند سمجھ کر سجا رکھا ہے وہ تو میری محبوبہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا مکڑا ہے وہ تو میری محبوبہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا مکڑا ہے

کی کی محبت میں غلو، اورا بیا غلو کہ جس سے ادبیالہ کا لحاظ بھی ندر ہے وہ یقینا ہلا کت میں مبتلا ہیں۔ان شعراء کے مبالغہ آمیزروییکود کیھرکر شاعر ہی کہتا ہے:

گنہگاروہاں چھوڑے جائیں گے سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے

## اللجي وراماورذات الهي توهين

اب فحاشی سے ایک قدم آ گے فلموں اور ڈراموں میں ایسے ایسے ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں اورایک دوسرے کوالی ایسی جگٹیں کی جاتی ہیں کہ بے حیاء قوم اس دوران اللّہ تبارک۔ وتعالیٰ ،اس کے فرشتے اور جنت وجہنم کولقہ مذاق بنانے میں ذرہ بھرشرم محسوس نہیں کرتے ۔ جیسا کہ اس طرح کی خرافات عام سننے میں آتی ہیں اور نوجوان نسل ایک دوسرے کو نہیں الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں۔ جعلی ادب محدد علی ادب المحدد علی المحد

امت مسلمہ کے جوانوں سے حیاء کے نورکو چھیننے دانی اداکاراؤں ،گلوکاراؤل کی جماعت نے ایسا گھناؤنا کر دار اداکیا ہے کہ غیر مسلموں سے بڑھ کر اسلامی ثقافت کونقصان پہنچایا ادر شرم وحیاء کے نقدس کو بری طرح پامال کیا۔ اللہ تبارک۔ وتعالیٰ ایسے بدطینت اور خبیث لوگوں کو ہدایت دے یا ان کو تباہ و برباد فرمائے۔

### اسلامی حکومت سے اپیل ....! ج

ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس ملک میں ذات اللہ کی عظمہ ہے۔ کو بلند کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں اور ہماری ماؤں ، بہنوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔

گرافسوس .....! که آج تو ہین آمیز گانوں اور بے او بی پر مشمل قوالیوں، غزلوں اور اشعاروں نے ہر جگہ حرمت اللہ کے نقدس کو پامال کردیا ہے، لیکن اسلامی حکومت بالک خاموش ہے۔ ہم اس عظیم کاوش کے اختتام پر حکام بالا سے بصدادب استدعا کرتے ہیں کہ وہ فوراً ایسے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کرے، بلکہ ایسے محفوظ کم دوں پرفوراً تو ہین اللہ کا پر چہ کیا جائے تا کہ بی سل اس بے او بی و گراہی ہے محفوظ رہے۔ امید ہے کہ غیورصاحب اقتدار ہماری استدعا پر تو جفر ما نمیں گے۔

آخريش دعاہے كدائے ہمارے مولاوما لك .....!

جب ہمیں موت آئے تو ہمارا چہرہ تو ہین اللہ کے بدنماد هبوں سے پاکسہ ہو۔اوراد باللہ کے نور سے منور ہو۔آ مین ثم آمین!

والسلام

عبد المنان بن عبد الرحمن بن نيك محمد خادم السنة النبوية الشريفة 08-06-2008



# الٰهی انت مقصودی و رضاءك مطلوبی



# معرفت البى ادب البى اورمحبت البى كالمعرف معرفت البى كالمعرف معرفت البى المعرف معرفت البى المعرف معرف المعرف المعر

الله تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرما کراشرف المخلوقات بنایا، یعنی اسان رب تعالی کی بنائی ہوئی و عظیم مخلوق ہے جواس کی تمام مخلوقات سے افضل واعلی ہے مثال کے طور پرایک تخلیق کارکو لے لیس صرف وہی اصل میں سمجھ سکتا ہے کہ اپنے مثال کے طور پرایک تخلیق کارکو لے لیس صرف وہی اصل میں سمجھ سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ ، فہن اور دل کے گہر ہے جذبات سے بنائی ہوئی چیز بنانے والے کو کتنی پیاری اور عزیز ہوتی ہے اس طرح بند سے اور خالتی کا تعلق بھی بہت انو کھا اور بہت پیارا ہے اللہ تبارک و تعلق جذبہ سے الله تبارک و تعالی نے بڑی محبت ، بڑے پیار اور بڑے رقیم و شفیق جذبہ سے انسان کو بیدا فرما یا اور اس میں جال ڈالی ۔ ارشاد باری تعالی ہے:

''اےابلیں ....! مجھے کس چیز نے روکا کہ توالی مخلوق کوسجدہ کرے



"ل:75



# ''جس کومیں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فر مایا''

اسى طرح الله تعالى غفلت كى نيندسوئے انسان كوفر ماتے ہيں:

پیدافر مانے کے بعداللہ تبارک۔ وتعالیٰ نے ہمیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑا یاصرف پر ندوں پر بی نہیں ٹر خایا کہ ہرروزشج وشام یہی چباتے رہو، بلکہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے بی رب تعالیٰ نے اس کی زندگی ، تحفظ اوراس کی ہرضرورت کا اہتمام فرما کررکھا ہوتا ہے ماں کی گود کی نرمی وشفقت اس کی منتظر ہوتی ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہر موجزن ہوتی ہے بھوک پیاس مٹانے کے لیے طرح طرح کے چھاتی میں دودھ کی نہر موجزن ہوتی ہے بھوک پیاس مٹانے کے لیے طرح طرح کے ماکولات، مشروبات غذائیں ،خوراکیں اور کھانے تیار ہوتے ہیں تاکہ حضرت ازبان کو کئی قشم کی کوئی تکلیف ،مایوی ،ادای اور پریشانی محسوں نہ ہو، اس قدررجیم ،شفتی اور عظیم محسن کوصرف دنیا کی رنگ ریوں کی خاطر بھلا دینا اور اس محسن حقیقی شہنشاہ کا نئات کا بیاد بین جانا کیا بیانی انسان ہے ہے کے ساتھ ساتھ وہ ہمہ وفت کا بیادب بن جانا کیا بیانی انسان ہے ہے کے ساتھ ساتھ وہ ہمہ وفت کا فراق کی گرانی کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ ﴾ 🕏

<sup>67:6</sup> 

<sup>14:</sup> الماء

حعلی ادب بعلی ادب

'' کیا وہی نہ جانے گاجس نے تہہیں پیدا کیا؟ حالانکہ وہ تو باریک بین اور خبر دارہے۔''

ینی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک ذریے ہے بھی واقف ہے جتناوہ ہمیں جانتا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آج کے انسان اور مسلمان کاسب سے بڑا مسکلہ اپنے خالق وما لک سے دوری ہے اگریہ فاصلہ دوری اور بُعد نہ ہوتو انسان کے سب دکھ غم اور پریشانیاں ختم ہوجا ئیں! وہ رب ان آز مائشوں ہمسیتوں اور پریشانیوں میں بھی ایسانور بھر دے جسس سے زندگی کی ساری تاریکیاں ختم ہو جا کیں اور آدمی روحانی سکون وقر اراورلذت محسوں کرے۔

ہم اپنی روز مرہ زندگی میں اس قدر مصروف ہیں دنیا کے دھندوں میں ایسے الجھے، انکے اور بکھرے ہیں کہ ہمارے پاس آئی فرصت بھی نہیں کہ اپنے محسن حقیقی رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اس کے احسانات ، انعامات اور پیار کاحق ادا کریں۔ اس کے قریب ہوں اس سے تعلق بڑھا ئیں ، اس کے باادب بندے بن کر بندگی کی لذت وراحت اور مٹھاس محسوں کریں۔ لذت وراحت اور مٹھاس محسوں کریں۔ یادر ہے ۔۔۔۔۔!

وہ انسان جواس قدرا حسان فراموش ، بے ادب اور درہم ودینار کا بیٹا بن جائے سید المرسلین حضرت محمد مُثَاثِینَا کے فر مان کے مطابق اس کودنیا کے ہموم وغموم کا ایسا کا نٹا چبھتا ہے جو بھی نہیں نکلتا اور وہ اس کی چبھن ساری زندگی محسوس کرتا رہتا ہے۔ •

شيخ البغاري:2887 **1** 

اگرآپ چاہتے ہیں کہ دل کوسکون ہو، خوشی و مسرت آپ کے قدم چؤ ہے،
قلبی اطمینان اور روحانی قرار آپ کی زندگی کا زیور ہے۔ تو آپ اپنے محسن حقیقی،
شہنشاہ کا ئنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر پہچا نیں، معرفت حاصل کریں ہرحال میں اس
کے باادب رہیں اپناتعلق اس سے مضبوط بنا میں ایسامضبوط کہ ہر آنے والی کل آپ
کی اور آپ کے خالق کی محبت اور آگے بیار میں ترقی اور اضافے کی باعث ہو۔ آپ
از راہ کرم مندر جہذیل راہ نما اصول آج ہی اپنا میں زندگی کی ساری رونقیں واپسس
آئیں گی اور سارے مسائل حل ہول گے۔ (ان شاء اللہ)

مجھے یاد آیا کہ کسی ممتاز عالم دین ہے سوال کیا گیا کہ زندگی کی سب ہے قیمتی گھڑی کون تی ہے۔۔۔۔۔۔؟ تو وہ فرمانے لگے جس گھڑی دھیان رب کی طرف ہو وہ سب سے قیمتی گھڑی ہے اس کا مقابلہ دنیا و مافیھا کے خزانے بھی نہیں کر کتے ،گرافسوں! کہ آئے کا مسلمان اس گھڑی کوضائع اور فضول شارکر تا ہے۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)

بہرحال جب آپ تنہائی میں احسانات پروردگار، اختیارات پالنہار کو یاد
کرتے ہوئے اپنی بے بی کوسامنے رکھیں گے تو پھراللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا آسان
ہی نہیں ہوگا بلکہ آپ مناجات اللی میں لذت وراحت بھی محسوں کریں گے اور بے
ساختہ اپنے دل کی تمام باتیں ،تمام مسکئے ،دکھ پریٹانیاں سب پچھ کہہ ڈالیں گ
اورآپ کادل دنیا کے تمام بوجھوں سے بلکا ہوجائے گا۔ آپ کے دل ود ماغ میں
اورآپ کادل دنیا کے تمام بوجھوں سے بلکا ہوجائے گا۔ آپ کے دل ود ماغ میں
عجیب روحانی روشنی پیدا ہوگی جو آپ کوسید ھے راستے پر چلاتی ہوئی سیرھی جنت میں
لے جائے گی۔ ان شاء اللہ

يا در تھيں....!

تنهائی میں اکیے بیٹھ کر بے توجہی غفلت اور بے پرواہی سے اپنے حن الق کو مخاطب نہ کریں بلکہ حددرجہ عاجزی ،انکساری ، تواضع اور تذلل سے بیٹھیں وہ آپ کی حالت دیکھ رہا ہے ، آپ کی پکارین رہا ہے اور بڑی اچھی طرح سمجھ کرآپ کو جواب دے رہا ہے۔



کھانے کی بجائے اپنے خالق و مالک ہے مسئلوں کاحل مانگیں۔وہ ہروقہ ہر پریشانی کوحل کرنے کی کممل طاقت وقدرت رکھتا ہے۔

یہ بات بھی اچھی طرح سبجھ لیں ہم مشکلات کا شکار ہی اس وقت ہوتے ہیں۔
جب ہم کام کے شروع میں رب تعالی کو جول جاتے ہیں اس سے مشورہ نہیں کرتے ہیں۔
اس سے توفیق نہیں مانگتے بلکہ ظاہری اسباب کو سب کچھ سبجھ کر کام شروع کر دیتے ہیں۔
مسکلہ خیر طلب کرنے کا ہویا شرکو دفع کرنے کا ہمیشہ اپنے رہ سے مشورہ کریں مان طریقہ دعائے استخارہ ہے اور وہ خود کریں کاروباری مولویوں کی موشگافیوں پر ہی ساری زندگی تباہ نہ کریں ،خود بھی کچھ ہمت کریں ،اس کے آگر وکر جھک کر مجز و نیازی کے ساتھ دعائے استخارہ پڑھیں ۔ آج کل جگہ جگہ استخارہ کرنے والے جھک کر مجز و نیازی کے ساتھ دعائے استخارہ پڑھیں ۔ آج کل جگہ جگہ استخارہ کر نے والے جھوٹے سیشلٹ ہیٹھے ہیں جو نجو میوں اور کا ہنوں سے بھی بُرا کر دارا داکر رہے والے جھوٹے سیشلٹ ہیٹھے ہیں جو نجو میوں اور کا ہنوں سے بھی بُرا کر دارا داکر در سے ہیں یا در ہے کسی اور سے استخارہ کر وانا سراسر خلاف سنت ہے۔

نیک عمل سے راہ فرارا ختیار نہ کریں بلکہ خودا پنے اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ لے کر پیش ہوں آپ کارب آپ کومحبت درحم کی نظر سے دیکھے گا اور ہر گز مایوس نہیں کرے گا انشاء اللہ الرحمن خیر ہی خیر ہوگی۔

سوائے اوقات مکر وہد کے آپ دن یارات کی جس گھڑی چاہیں استخارہ کر سکتے ہیں طریقہ نبوی کے مطابق حد درجہ خشوع وخضوع سے پڑھیں کھر بعد میں ہیدعا مائگیں:

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْتَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ،

وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هِذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِّى فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هِذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدُرُهُ لِى، وَيَسِّرُهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيْدِ ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدُرُهُ لِى، وَيَسِّرُهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ فِي فِيْدِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِي دِيْنِيْ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِي دِيْنِي وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِينَ بِي ﴾

'' یاالٰہی ....! تحقیق میں (اس کام میں ) تجھ سے تیرے علم کی مدد ے خیر مانگتا ہوں اور (حصول خیر کے لیے ) تجھے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے تیرافضل عظیم مانگتا ہوں ، بے شک تو (ہرچیز پر) قادر ہے اور میں ( کسی چیزیر ) قادرنہیں۔تو (ہر کام کےانجام کو ) جانتا ہےاور میں ( کیچھ )نہیں جانتااورتو تمام غیبو ں کا جانے والا ہے۔ الٰہی! اگر تو جانتا ہے کہ پیرکام (جس کا میں ارادہ ر کھتا ہوں ) میرے لیے میرے دین ،میری زندگی اورمیرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تواہے میرے لیے مقدر کردے اور آسان کردے پھراس میں میرے لیے برکت پیدافر مادےاوراگر تیرے علم میں بیاکام میرے لیے میرے دین ،میری زندگی اور میرے انجام کارکے لحاظ سے براہے تواس ( کام ) کومجھ سے اور مجھے اس کام ہے

<sup>💠</sup> صحيح البخاري:6382\_611

جعلیاد<u>ب</u> چھیردےاورمیرے لیے بھلائی مہافر مادے جہاں (کہیں بھی ) ہو

پھیردے اورمیرے لیے بھلائی مہیا فرمادے جہاں (کہیں بھی )ہو۔ پھر مجھےاس کے ساتھ راضی کردے۔''

نبی مُنْ اللِّی اللّٰ اللّٰہ نے فرما یا کہ پھرا پنی حاجت کرو۔

دعاما ﷺ وقت ہاتھ اٹھا ناضروری نہیں ، نیز اگر دعاز بانی یا دنہ ہوتو کتاب سے دیکھ کربھی پڑھی جاسکتی ہے۔ قارمین کرام .....!

کس قدر عافل ہے وہ مسلمان جواس قدر جامع مسنون کلمات موجود ہونے کے باوجود اسپنے رب کے حضور ان کولے کر پیش نہ ہو۔ اور پھر دور کعت نفل اور دعا پر تقریباً 10 منٹ خرچ ہوتے ہیں آج کے مسلمان پر میدوس منٹ تو گراں، پوجھل اور بھاری ہیں بعد میں اگر چے مسئلہ بگڑنے پروس سال گزرجا نمیں۔وہ برداشت ہے۔

الله تعالى بڑے صبح وبلیغ انداز میں پوچھتے ہیں!

﴿ اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ

خُلُفَآءَ الْاَدُضِ ﴿ عَ اللّٰهِ مَعَ اللّٰهِ ﴿ قَلِيلًا مَّا تَكَكَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ 4 مُلَا كُونَ ﴿ ﴿ ﴾ \* ثَمِلًا كُونَ ﴾ جولا چار كى فريا درى كرتا ہے جب وہ اسے پاکارتا ہے اور اس كى تكليف كودور كرديتا ہے اور (كون ) تهہيں زمين كے جانشين

الانفطار:6

62:مل

بنا تاہے؟ کیااللہ کے ساتھ کوئی اورالہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔'' اور فرمایا میرادر چھوڑ کر جن حجروں ، قبروں پر جاتے ہووہ سارے میرے متاج ہیں تبہاری طرح وہ بھی اللہ کے منگتے ہیں۔

﴿ يَاكِتُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَبِعُوا لَهُ - إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخُلُقُوا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوالَهُ - وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اللّٰ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اللّٰ فَيْئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اللّٰ فَيْئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اللّٰهَ فَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۞ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَتَى قَدُرِهِ النَّهُ لَا يَسْتَنْقِدُ وَاللّٰهَ حَتَى قَدُرِهِ النَّهُ اللّٰهَ لَقَوى عَزِيزٌ ۞ 
الله لَقَوى عَزِيزٌ ۞ 
الله لَقَوى عَزِيزٌ ۞

''لوگوائم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ جن لوگوں کوئم اللہ کے سوا پکارتے ہووہ اگر سارے بھی اکٹھے ہوجا ئیں تو ایک مکھی بھی پیدائہیں کر سکتے اورا گرمھی ان سے کوئی چیز چھین کرلے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ما تکنے والا بھی ناتواں اور جس سے مدد طلب کی جارہی ہے وہ بھی (ایسا ہی) ناتواں ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر پیچانی بہیں جیسا کہ پیچا نناچا ہے تھی۔ اللہ تعالی تو بڑا طاقت وراور ہر چیز پرغالب ہے۔''

﴿ يَاكِتُهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُ الْفَقِرَآءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُ الْفَقَرَآءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُو الْغَنِيُ اللهِ الْمَوْمِينِ ﴿ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

الحج: 74\_73

تَكُعُ مُثْقَلَةٌ إلى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبُ مُثُقَلَةً إلى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبُ وَ إِنَّهَا تُنْفِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اقَامُوا الصَّلُوةَ وَ مَنْ تَزَكَّى فَإِنَّهَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهُ وَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

'اے لوگو! تم سارے اس کے در کے منگتے ہوا در وہی غنی ، تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور (تمہاری جگہ) کوئی نئی خلقت لے آئے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر پچھ دشوار نہیں۔ اور کوئی ہو جھ اٹھانے والا دوسرے کے (گناہوں کا) ہو جھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگھانے والا دوسرے کے (گناہوں کا) ہو جھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر ہو جھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی توکوئی اس کے ہو جھ کا پچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا اگر چہوہ اس کا قرابت دار ہی ہو۔ (اے نبی اعلیٰ تھائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہیں اور نماز قائم دراسے ہیں جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور جو شخص یا کیزگی اختیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنے لیے بی افرانساز کرتا ہے۔ تو وہ اپنے لیے بی

بصیرت والوں کے لیے یہی ارشاد کافی ہیں۔ پیارے مسلمان بھائیو .....! اپنے بڑوں کودیکھو! تمام انبیاء ورسل نینتل ،اصحاب رسول بھی نینناور اولیاءاللہ مجات ہے۔ ہرمشکل اورآ سان گھڑی باوضو ہوکراس کے سامنے جھکتے رہے اورلوگوں کو جھکاتے رہے۔آج انہی کے مشن پر چلنا ہوگاان شاءاللہ زندگی جنت کانمونہ پیش کرے گی۔ بی اوب بی اللہ تبارک وجہ ہی ہے کہ ہم وعویٰ توکرتے ہیں لیکن حقیقی میں ہماری ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ ہی ہے ہے کہ ہم وعویٰ توکرتے ہیں لیکن حقیق معنوں میں اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کرتے ۔اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے اور صرف و عائیں کرتا رہے ،

بلکہ اس کامطلب میر ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اپنی طرف سے بوری کوشش، ہمت اور محنت کرے اور اس کے بعد نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھر وسہ کرے، نیک کوشش اور اچھی دعا کے بعد بتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ وہ جوبھی کرے گا بہتر

یں۔ کرے گاجب آپ کابیذ ہن بن جائے توسب پریشانیاں خود بخو دختم ہوجاتی ہیں۔

> مالی دا کم پانی دینا، تے پر پر مشکال پاوے مالک داکم کچل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے

حضور مَثَاثُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ 13 كر بدر ميں پنچاورجا كرالله بى كو پيكارا،اى كو مجدہ كيااور فر ما يا:اے ميرے پروردگار....! جوميرے بس ميں تھاميں نے كرديا،اب جعلی اوب می اوب

اپنے خاص فضل وکرم سے مددعطا فرما۔

# توکل کا بیہ مطلب ہے خنجر تیز رکھ اپنا پھراس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر

النے آپ کو تیزی ، جلدی اور عجلت سے بچائے ، اکثر احباب حددرجہ جذباتی اور عجلت اپنے آپ کو تیزی ، جلدی اور عجلت سے بچائے ، اکثر احباب حددرجہ جذباتی اور عجلت بیند ہوتے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے منہ سے نکلی بات اگلی گھڑی پوری ہوجائے شایدوہ سجھتے ہیں کہ جلدی کرنے سے زیادہ ملے گا اور جلدی نہ کی تو کمی ہوگی اس لیے وہ جلدی جلدی کی رٹ لگاتے ہیں حالانکہ یمکن نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا نظام ہے لیک آپ شیٹی آجا گرام اپنے مقررہ وقت پر ہوتا ہے کام کے ہونے کی اجل مقررہ ہوہ جاد بازی کرنے سے پہلے ہیں ہوسکتا، اس لیے آپ کے نصیب کارز ق علم ، فضل ، اولا و ، اور گھر بار وغیرہ جو کچھ ہے وہ آ ب کواپنے وقت پر مل کررہے گا اس میں لمحہ بھر کی کمی بیشی نہیں ہوگی ، اس لیے اعتدال ، صبر اور وقت کا انتظار کرنا چا ہیے ، خواہ مخواہ کی تیزی ، جلدی اور عجلت کواپنے لیے و بال جان نہ بنائیں اور ضمنا ہے بھی ذبین شین فر مالیس آپ کو ملنا بھی اتنا ہے جتنا آپ کے نصیب نہ بنائیں اور ضمنا ہے تھی ذبین شین فر مالیس آپ کو ملنا بھی اتنا ہے جتنا آپ کے نصیب میں ہے اس سے زائد ایک لقمہ نہیں مل سکتا اس لیے اپنی قسمت پر مکمل اعتاد ویقین میں ہے اس سے زائد ایک لقمہ نہیں موسیب میں نہیں وہ بھی نہیں ملے گا۔

نَصِيْبُكَ يُصِيْبُكَ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ مَالَا نَصِيْبُكَ لَا يُصِيْبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الشَّفَتَيْن جعلی اوب ۱۹۵۳ ک

'' تیراحصہ تجھے ضرور ملے گا اگر چہدو پہاڑوں کے درمیان کیوں نہ ہوجو تیرا حصہ بیں وہ تجھے بھی نہیں ملے گا اگر چہدو ہونٹوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔''

رب تعالیٰ سے غافل بن کراپی زندگی ضائع نہ کریں وگر نہ رو زِحشر ساری رحمتوں، برکتوں اور نواز شوں سے محروم کرد ئے جائیں گے اور بیصرف آپ ہی کا نقصان ہے حدیث رسول طالع تالئے کے کامل توجہ سے پڑھیں، مجھیں اور کمل بھر وسہ رکھیں:

﴿ اَمْلَا قَلْبَكَ غِنَّى وَ اَمْلَا يَدَیْكَ دِذْقًا یَا ابْنَ آدَمَ لَا تَبَاعَدْ فِیْ فَامْلَا قَلْبَكَ فَقْرًا وَاَمْلَا يَدَیْكَ دِذْقًا یَا ابْنَ آدَمَ لَا تَبَاعَدْ فِیْ فَامْلَا قَلْبَكَ فَقْرًا وَاَمْلَا يَدَیْكَ مِدْدُ اَلْهِ بَروردگار کہتے ہیں رسول اللہ طَالِی اللہ عَلَیْ اَلَٰ اَلٰہِ اَلٰہِ اللہ اللہ طَالِی اللہ عَلَیْ اللہ اللہ طَالِی اللہ طَالِی اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ الل

اس حدیث سے معلوم ہوا کاروبار میں الجھ کرعبادت ، نماز سے غافل ہونا خسارے کا سامان ہے اورا یسے خص کر بھی خیرنہیں ملتی۔

﴿ الله عليم عادت مندى وخوش بختى ہے كہ ہمارا خالق ومالك عليم ہونے كے ساتھ ساتھ حكيم بھى ہے۔ حكمت ودانائى كاسرچشمہ ذات اللہ ہے وہ كوئى فيصلہ حكمت ومصلحت كےخلاف نہيں كرتا۔ جيسے كہ شہورہے۔

متدرك حائم:7996

جعلی اوب ب

﴿ فِعْلُ الْحُكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَة ﴾

حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔اس اصول پرآپ شریعت مطہرہ اوراحکام النہید کامطالعہ فرمائیں یاصحیفہ فطرت کوملا حظہ کریں تو آپ کوذر سے ذرّ ہے اور پتے ہتے میں اس کی دانائی نمایاں نظر آئے گی۔

سم عقل لوگ جہالت و ناوانی کی بنا پراعتر اضات کرتے رہتے ہیں وگر نہ رب علیم کاہر فیصلہ اس کی حکمت کا شاہ کار ہوتا ہے۔آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے زیاده دانا، تمجھ داراور حکیم نه تمجھیں، جی ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔اس کی عطا اورعدم عطادونوں میں حکمت ومصلحت پنہاں ہوتی ہے وہ جس انسان کوجس مقام پرر کھتا ہے ٹھیک رکھتا ہے،ایک دنیادارغلام کواینے آتا پر کس قدراعتاد ہے اوروہ ا پنے دنیاوی آقا کوکس قدر حکمت وصلحت کا مالک سمجھتا ہے دا قعہ سے انداز ہ فر مائیں ۔ ایک ملازم گزرر ہاتھا بدن پر بھٹے پرانے کپڑے تھے،سخت سردی کی وجہ سے وہ کانب رہا تھا۔ کسی نے اسے کہا! تیرا آ قاایک مالدار آ دمی ہے، ہرنعمت وافر مقدار میں اس کے پاس موجود ہے کیااس کو تیری حالت پر رحم نہیں آتا ....؟ غلام اگر ہم جبیہا ناشکرا، بےصبرا ہوتا تو فوز ا مالک کی خامیاں بیان کرنا شروع کردیتا،اینے ترکش سے گلوں شکووں کے تمام تیر پھینکتا اور سسکیاں بھرتے ہوئے آقا کی داستان ظلم سنا تا۔مگر دیندارغلام نے ایسا جواب دیا جوقیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے شعلِ راہ ہے وہ کہنے لگا: میرے آقا کورحم آتا ہے وہ بڑا رحیم وشفیق ہے ۔ آ دمی نے کہا کہی تونے اس سے مطالب نہیں کیا کہ میری حالت دیکھو .....؟غلام نے کہا، وہ میرا آقا ہےاور میری ہرضرورت کوجانتا ہےاور پوری بھی کرسکتا ہے اس سب کچھ کے باوجود وہ نہیں کرتا تو اس میں بھی کوئی حکمت ومسلحت ضرور ہوگ۔ جے میں نہیں جانتا، میں تقاضا کیوں کروں ۔۔۔۔ غلام کا یقین بھراجواب بن کرآ دمی نے سوچا ایک دیندار غلام اپنے آقا پراتنا اعتماد رکھتا ہے۔ارے انسان تو کتنا جاہل ہے کہ تو اینے سے آقا پراعتا ذہیں کرتا۔

ذراسامعاملہ خلاف مزاج ہوتو عملاً خود بڑا بنتا ہے اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے اس کی حکمت ووانائی کاسرے سے انکار ہی کردیتا ہے اور اپنی میفلط روش نہیں چھوڑتا حتی کہ بے ادبی کے عالم میں موت آ دبوچتی ہے۔

اے مسلمان .....! اگرتونے رب تعالیٰ کو بڑامانا ہے اس کی حکمت ودانائی پر تیراایمان ہے تواس کے ہرفیصلہ کو بڑااور بنی بر حکمت سمجھ کرخوش دلی سے قبول کر۔ تا کہ زندگی کی تمام بہاریں حاصل ہوں۔

الله تعالی سے بیار کرناسکھے اپنے دل کوٹولیں کہ کیا واقعی آپ اس سے اتنا بیار کرتے ہیں جتنا کہ اس کاحق ہے؟ پیار کا اولین تقاضا ہے کہ آپ دنیا میں آنے کا مقصد پہچا نمیں اور اللہ کے شاکر رہیں اس نے آپ کوموقع دیا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہ کرخوشیوں اور مسرتوں کو میٹیں اور اس کی کھمل اطاعت گزاری اور شکر گزاری کرتے ہوئے ہمیشہ کے گھر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔

سے بھی پچھ تب ہی ممکن ہے جب آپ زندگی کی اوّل ترجیح اللہ تعالیٰ کو بنا میں اس کا کہنا مان کر آپ کوخوشی ہو، اس کا فیصلہ من کر آپ کا دل مطمئن اور راضی ہواور اس کا ادب کرتے ہوئے آپ عزت وعظمت محسوس کریں۔ بیان کردہ چھ اصول یقیناً آپ کے لیے توفیق کی راہیں ہموار کریں گے۔اور آپ کے دل میں ذاتب اللہ کی

جعلی اوب علی اور بی مقصود زندگی ہے۔

الله تعالى بم سب كا حامى وناصر بود آمين ثم آمين! اللهُمَّ اجْعَلْنَا وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْن ... آمين 411



www.KitaboSunnat.com

#### 🟶 القرآن العظيم:

من كلام رب العالمين ، نزل به الروح ، على سيد المرسلين وامام القبلتين عليه

#### 🏶 🏻 اخبار اصبهان :

امام نعيم احمد بن عبدالله اصبهاني، طبع في مدينة لبدن المحروسة بمطبعة بريل 1934 ع

## 🕸 الاداب الشرعية والمنح المرعية

للامام القدو ، ابن مفلح الحنبلي رحمه الله المتوفي سنة 763ه طبع بمطبعة المنار سنة 1348هـ

# 🏶 💎 احياء علوم الدين:

للصوفي الغزالي ، المكتبة الشاملة الاصدام الثاني

# 🟶 الاسراء والمعراج و ذكر احاديثهما:

الباني الطبعة الخامسة عمان ، اردن، المكتبة اسلاميم

# 🏶 💎 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:

للإمام مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ولد729 هـ المتوفى 817هـ، تحقيق الاستاذ عبدالعليم، المكتبة العلمية، بيروت لبنان

# 🏶 🌎 الجواب الكافى :

ابن القيم ، من المكتبة الشاملة

## څريم الآت الطرب:

بقلم الامام المحدث الالباني رحمه الله تعالى ، دارالصديق الجبيل، المملكة العربية السعودية ،طبعة 1999ء



#### 🕏 تفسير القرآن العظيم:

الامام المفسر المحدث اسماعيل بن عمر الدمشقى ولد 700 ه وتوفى سنة 774ه، تحقيق ساى بن محمد السلامة ، دار طيبه للنشر والتوزيع، الرياض (المملكة السعودية العربيه)

#### التهذيب: 🕸 تهذيب:

الامام المحدث احمد بن على العسقلاني ، ولد 773ه توفي سنة 852ه، الطبعة الاولى، 1412هـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان

#### 🕸 الثقات:

امام محمد بن حبان التميمي، المتوفى سنة 354هـ، طبع بمساعد وزار المعارف والشؤن الثقافية للمحكومة العالية الهندية الطبعة الاولى1982م

# 🤏 الثمر المستطاب من فقه السنة ولكتاب:

الباني، غراس للنشر والتوزيع،الطبعة الاولى

# 🕏 جامع الترمذي:

الام المحدث ابوعيسلي محمد بن عيسلي بن سورة الترمذي، ولد سنة 209هـ وتوفي 279 هـ دارالسلام للنشر والتوزيع، الرياض المملكة السعودية العربية

# 🏶 💎 حلية الاولياء وطبقات الاصفياء:

امام ابونعيم احمد بن عبدالله الاصفهاني المتوفي430هـ دارالكتاب العربي ، بيروت لبنان الطبعة الثانية

#### 🏶 الزهد:

امام وكيع بن جراح ولد129 ه وتوفي 197 هـ المكتبة الشاملة

#### 🕏 الزهد:

ً امام هنادبن السرى ولد 152 ه وتوفي 243ه المكتبة الشاملة

#### 🏶 الزهد:

الامام الجليل ابوعبدالله احمد بن حنبل الشيباني ، ولد 164 هـ وتوفي سنة 241هـ دارالكتب العلمية بيروت البنان

#### النبلاء: سيراعلام النبلاء:

مؤسة الرسالة شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي748ه

# السنة مع ظلال الجنة في تخريج السنة:

امام ابوبكر عمرو بن ابي عاصم الضحاك، المتوفى 287 ه بقلم اميرالمومنين في الحديث الالباني المكتبة الاسلامي، الطبقہ الاولى

# الله الاحاديث الصحيحة وشئي من فقها وفوائدها:

للامام المحدث اميرالمومنين في الحديث، شيخ الاسلام ناصرالدين الباني رحمه الله ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، المملكة العربية السعودية

#### 🏶 الستن:

للامام المحدث ابوداود سليمان بن الأشعت السجستاني ، ولد 202ه وتوفى سنة 275 ه ، دارالسلام للنشر والتوزيع ، الرياض ، المملكة العربية السعودية

#### السنن:

للام المحدث ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب العلوى ولد 15 هوتوفي سنة 303هـ، دارالسلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية



#### 🕏 السنن:

للامام المحدث ابوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجم القزويني ، ولد سنة 207ه المتوفى سنة 277ه دارالسلام للنشر والتوزيع ، الرياض، الملكة العربية السعودية

#### السنن:

للامام المحدث ابوعبدالله بن عبدالرحمن الداري مات يوم التروية سنة 255هـ

#### 🕏 السنن الكيرى:

للامام ابوبكر احمد بن الحسين البيهقي، المولود 374هـ المتوفى 458 هـ نشرالسنة ،ملتان اسلامي جمهوريه باكستان

#### الايمان: شعب الايمان:

للامام المذكور، الطعة الاولى سنة 1992م الدار السلفية الهند

#### 🏶 شرح السنة:

الامام المحدث الحسين بن سعودي البغوي 435هـ 516 هـ المكتب الاسلامي، الطبعة الاولى بيروت البنان

## 🏶 صحيح ابن خزيمه:

امام ابوبكر محمدبن اسحاق بن خزيمہ السلمي، ولد 223 ه وتوفي311ه تحقيق الاعظمي،المكتب الاسلامي

## 🏶 💎 صحیح بخاری :

للامام المحدث اميرالمومنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري، ولد194ه المتوفى 256ه، دارالسلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية

畬

#### صحيح الترغيب والترهيب:

للشيخ الاسلام ناصرالدين الباني رحمه الله ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض،المملكة العربية السعودية

## 🏶 صحيح الترمذي:

للامام القدوة ، المحدث الجليل الالباني رحمه الله المكتب الاسلامي

## الصغير: 🕏 صحيح جامع الصغير:

للامام الكبير والمحدث الشهير، ناصرالدين الباني، المكتب الاسلامي الطبعة الثانية 1986هـ

#### 🏶 🔻 صحيح مسلم

للامام الشهير مسلم بن حجاج القشيري، ولد 204 ه و توفي 261ه ، دارالسلام النشروالتوزيع الرياض، المملكة العربية السعودية

# الله زوائد ابن حبان: 🕏 🗇 صحيح موارد الظمأن الى زوائد ابن حبان:

للامام المحدث الالباني رحم الله، طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض، المملكة العربية السعودية

صفة صلاة النبي على من التكبير الى التسليم:
 امام الباني مكتبه المعارف للنشر والتوزيع رياض

#### 🏶 صيدالخاطر:

امام عبدالرحمن بن الجوزي المتوفي 597هـ المكتبة السلفية

# 🏶 🧪 فتاۈى رضوية :

شاه احمد رضا خان، دارالعلوم امجدیه مکتبه رضویه کراچی پاکستان

#### الطبقات الكبرى:

ابن سعد ، دار صادر ، دار بیروت 1960م

🕏 فقه السنة

🕸 الفوائد:

للإمام السلفي ابن قيم الجوزيه، دارالكتاب العربي بيروت الطبعة الاولي1424هـ

کشف الاستار عن زوائد لبزار على الكتب الستة: امام نورالدين على الهيشي ولد735ه المتوفى807 موسسة الرسالة ،

بيروت الطبعة الاولى

🏶 🌎 كشف المحجوب:

شيخ على بن عثمان بجويري، اسلامك فاوندْيشن لابور

🕸 🛚 مجمع الزوائد:

مكتبة القدس ،القابره

🏶 🛚 مختصر الشمائل المحمديه:

ابوعيسي محمد بن سورة الترمذي ، اختصره وحققه الامام الباني المكتبة الاسلامية ،عمان، اردن

مدارج السالكين بين منازل اياك نعبدو اياك نستعين:
 للامام ابن قيم ولد 691ه توفى 715 الطبعة الثانية دارالكتاب العربي
 بيروت لبنان

🏶 المستدرك على الصحيحين:

للامام ابوعبدالله بن محمدبن عبدالله الحاكم النيسا پوري المتوفي 405هـ طبعة جديد مخرجة من دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الثانية 2006م

\* المسند:

للإمام الجليل، المحدث الكبير احمد بن حنبل رحمه الله

المصنف: 

امام ابوبكر ابن ابي شيبة المتوفى 235 الطبعة الاولى 1983م الدارالسلفية ، الهند

> مفتاح دارالسعاد: ❀

للإمام المحدث السلفي ابن قيم الجوزيه ، دارالكتب العلميه بيروت لبنان

مكارم اخلاق: 8

للإمام الخرائطي ، المكتبة الشاملة

ملفوظات: ∰

شاه احمد رضا خان مشتاق

موسوعة نضرة النعيم: �

اعداد مجموعه من المختصين باشراف ، دارالوسيلة جده ،المملكة السعودية العربية



فهرك المصرف والمراجع ١٠٠٠ ١٠٠٠ المصرف والمراجع

# معتمره مصنف کی دیگرتصانیف کانگی

گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ معرور خواتمن کے لیے حدیث کی کتاب کیا ہم اللہ کا اوب کرتے ہیں؟ میں وہت کے فرشتے آپ کے پاس **~** مشرره گالی ایک تگین جرم وہ ہم میں سے ہیں معقرات نرمی اللهاوررسول المسكى لعنت پانے والے ا **~** معتقر شان شاخسن وسين والفا مسنون ركعات بتراويح **A** معتقرات طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ پرسلامتی ہو 9) **~** منهاج الخطيب فوشبوئے خطابت **~** 98 مصباح الخطيب حصن الخطيب ترجمان الخطيب معقره بستان الخطيب ميزان الخطيب معراح الخطيب ذكر اللى سے معرفت اللي تك ن معتقر مجم اصطلاحات الاحاديث النعوية

# مصنف کی تمام کتب غیر ثابت روایات سے پاک ہوتی ہیں۔ بوفت اللہ

# www.KitaboSunnat.com

www. Kitabo Sunnat.com





اد چلىرىمىيىئىرىزىڭى شەپداردە بالزارلادور 042-37244973 - 37232369 يۇرىق ياشقىلى ئىرلى كەردال دۇرىمىل ياد 041-2631204 - 2641204



⊜ www.maktabaislamiapk.blogspot.com
 ∬ Facebook.com/maktabaislamia
 ➡ maktabaislamiapk.ggmail.com